

### بالمان التح الحقي

الحمد للله وكفى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على سيدنا ومولانا محمد ن المصطفى وعلى وآله واصحابه البررة التقى والنقى

اما بعد! فقیرکوبارهاخیال گذرا که سیدنا میقوب علیه السلام پروهابیه کالزام عدم علمی کودورکر کیکن بے بضاعتی اورعدیم الفرصتی مانع رہی۔ آج کتاب 'نسود الهدی فی علوم ماذا تکسب غدا' 'کی ترتیب دے رها تھا توسیدنا میعقوب علیه السلام کے علوم مقدسہ کاذکر چل نکا جس پر چندآیات کی فقیر نے نشان وہی کی جو کہ رسالہ مذامیں درج ہیں اور وھابید دیو بند ہی کے اعتراض

یکے پرسیدازگم کردہ فرزند کداے روش گہر پیرخردمند زمصرش ہوئے پیرہن شمیدی چرادر چاہ کنعائش ندیدی بگفت احوال مابرق جہان است گہے برطار م اعلیٰ نشینم گہر برپشت هائے خودنہ پینم کاجواب احس طریق سے دیا گیا ہے۔

وما توفيقى الابالله عليه توكلت واليه انيب فقيراوليي غفرلهٔ

## اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارُسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ الْكِکَ وَاَصْحَابِكَ يَاحَبِيْبَ اللَّهُ

| نام كتاب مسسسس علم حفرت يعقوب علياللام              |
|-----------------------------------------------------|
| تاليف معرت علامه محد فيض احداولي صاحب               |
| ر وف ریزنگ حافظ محمد رمضان او لیی صاحب              |
| تاریخ اشاعت دوم جولائی ۲۰۰۷ء                        |
| صفحات                                               |
| تعداد گیاره سو                                      |
| ہدی <sub>ہ</sub> کا روپے                            |
| ناشر اولیی بک شال پیپلز کالونی گوجرانواله           |
| باجتمام تُتْخ فحد مروراديلي (Mob: 0333-8173630: Mob |

## ٠ ملنے کا پتے :

ف ضاءالقرآن بهلیکیشنز لا مور کشبیر برا درز لا مور که فرید بک شال لا مور

الما بك شاب حسين رود مجرات المكتبة قادرية كوجرانواله الله مكتبه جمال كرم لا مور

الله في مكتبه فيضان مديندلاله موى الله كمتبه مضاع مصطفى وجرانواله الله مكتبه مهريد ضويد وسكه

الله مسلم كتابوى لا بهور الله المكتب فيضان اولياء كامونكي كالتبه فيضان مدينه ميلاد چوك ذنگه

#### مقدمه

عقیده: حضراب انبیاء کرام علی نبینا علیهم السلام کوبیثارعلوم نوازگیایه دنیا تو ان کے علوم دنیا تو ان کے علوم دنیا تو ان کے ایک ذرّہ بے مقدار سے بھی کم ہے۔خوداللہ تعالی نے ان کے علوم قد سید کی بوی شہادتیں بیان فرما کیں ہیں جنہیں فقیر نے ''اذالة الاوهام عن علوم الا نبیاء علیهم السلام'' میں درج کیا ہے۔

عقید : مطلقاً علوم ربّانیه انبیاء علیهم السلام کے لئے مانافرض ہے جے علوم غیبیه سے تعیر کیا جاتا ہے۔ جن کے (علی الاطلاق) مکر، کافر، بورین ہیں عقید : انبیاء علیهم السلام کے اقوال خمین اور الکل یچو سے پاک ہوتے ہیں بلکہ انکا قول وی ربّانی پرمشمل ہوتا ہے خصوصاً جومضامین قرآن میں آئے ہیں انہیں تخمیہ اور الکل یچو سے تعیر کرنا کفر ہے۔

عقیده : انبیاء علیهم السلام پربدگانی کرنا کفراور بے دینوں کاشیوہ ہے۔ تفصیل فقیر کے رسالہ 'رو الزندیق عن الصدیقہ بنت الصدیق' ایمی ملاحظ فرمائیں عقیدہ : حضرت یقوب علیه السلام کواپنے صاحبزادہ حضرت یوسف علیه السلام کی جملہ حالات کاعلم تھا۔ جدائی سے لے کرصال تک ان کے بھائیوں کی تکالیف رسانی سے لیکر شاھی تخت پرجلوہ گری تک اور پھر بھائیوں سمیت ان کو سجدہ کرنے تک جملہ حالات جانے سے جن کی شہادت آیات قرآنیا وراحادیثِ مقدسہ اور تفاسیر علمائے ملت والے میں خابی ہے۔ اور مفارقت کی وجہ سے وائم ملت سے ملتی ہے۔ لیکن ظاہر نہ کرنے کے مامور سے ۔ اور مفارقت کی وجہ سے روتے رہے اور یون باتیں لاعلمی کی دیل نہیں بنتیں تفصیل آگے آئے گی۔

ل عام نام شوح حديث افك ١٢ شائع موكى اور بار بار

#### حسن اتفاق

اگرچہ فقیر نے ای رسالہ کو ۹۰ ، میں مکمل کرلیا تھالیکن تصانیف کے اوراق منتشرہ میں الیا چھپا کہ یقین تھا کہ نہ ملے لیکن فقیر نے جو نہی پارہ نمبر۱۱ کی تغییر فیوض الرحمٰن کتابت کے لئے کا تب صاحب کے حوالے کی توییر سالہ اچا تک اوراق منتشرہ سے مل گیا۔ ای لیے اسے علیحہ ہ طبع کرانے کی بجائے تغییر سورۃ یوسف کے ساتھ ملحق کیا گیا تا کہ قار مین کوقصہ یوسف علیہ السیلام پڑ ہنے کے بعد پہلے دو بیارے پنجمبروں کے علوم کے بارے میں صحیح عقیدہ نصیب ہواور مخالفین کے غلط خیالات سے محفوظ ہوں کسی بزرگ کوفقیر کی کاوش پیند آئے تو فقیر کے حسن خاتمہ اور قرب اربعہ محفوظ ہوں کسی بزرگ کوفقیر کی کاوش پیند آئے تو فقیر کے حسن خاتمہ اور قرب اربعہ فاطمہ صلی الله علیہ وسلم کی دعافر مائیں۔

he.

اولىكى غفرلة بهاولپور

# قواعدعلميه

ا۔ انبیاء علیہ مالسلام علی الخصوص اور مؤمنین کے خواب علی العموم نبوت کا ایک جزو ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

اى طرح انبياء عليهم السلام كنواب كتبير بهى - چنانچ صاحب روح البيان لكصة بيل كه فله خدا كانت الرؤياء الصالحة جزأ من اجزاء النبوة لانها فرع من الوحى الصادر من الله وتاويل الرؤياء جزءً من اجزاء النبوة لانه علم لدنى يعلمه الله من يشاء من عباده

سچاخواب نبوت کاایک جزیے کیونکہ دہو جسی مین اللّٰہ کی ایک فرع ہے ای طرح تعبیر بھی اجزائے نبوت سے ہے کیونکہ وہ علم لدنی ہے اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔

(روح البیان صفح ۲۵۹، جلر ۴۵ تیت و کوکسکه السّبخن النه)

المائده : اس قاعده سے وهابیکا بیوبم دفع ہوا کہ یعقوب علیه السلام نے یوسف علیه السلام کے خواب کی تعبیر بخی ہولیکن بید بات اپنے جیسے انسانوں کے لئے کہدی جائے تو حرج نہیں لیکن انبیاء علیهم السلام کے لئے کہنے سے ایمان کی خرنہیں اس لیے کہ جیسے ان کے خواب و حی ربانی ہیں ایسے بی ان کی بتائی ہوئی تعبیر بھی ۔ اس قاعدہ سے واضح ہوا کہ حضرت یعقوب علیه السلام بی سف علیه السلام کے خواب سنتے ہی اسکی تعبیر بتائی ۔ انکل یچ سے نہیں بلک علم ربانی سے اور یہی ہمارام طلوب ہے اس کی مزیر تنفیل آتی ہے۔

ارانبیاءعلیهم السلام واولیاءکرام اس عالم دنیامین عالم اسباب کے مطابق زندگ برکرتے ہیں اس میں وہ اپنے علوم واختیارکوئل میں نہیں لاتے جب تک انہیں اس ملم واختیارکوئل میں نہیں لاتے جب تک انہیں اس ملم واختیارکوئل میں لانے کی من جانب اللہ اجازت نہ ہوعلم واختیارکا ہونا اور بات ہے، اے عمل میں نہ لا ناچیز رگر جیسے حضور علیہ السلام کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنه کی شہادت کر بلاکاعلم تھا۔ اور آپ کو کر بلاکی تکالیف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنه کو بچانے کا اختیار بھی لے سانحہ کر بلا ظاہر فرمادیا لیکن اس کے عدم وقوع کی دعانہ فرمائی۔

س-انبیاء علیهم السلام خلقِ خداکولمی کاروائی دکھانے کے لئے مبعوث نہیں ہوئے اس سے بینہ بجھنا کہوہ مجبور کف بیں (معاذ الله )سفاہت وجمافت ہان کے جملہ معاملات میں اسرار رموز ہوتے ہیں جن سے فقط بندگان کو عبرت وضیحت دینا مطلوب ہوتا ہے یہی معاملہ حضرت یعقوب علیه السلام سے ہوا۔

فائدہ: انبیاء علیہ مالسلام کی مملی کاروائی محض امت کے لئے ہونے کے بیٹار دلائل ہیں منجملہ ان کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فقر وفاقہ سے گذار نااور غزوات ہیں شامل ہونا اسی طرح کے جملہ امور کا قیاس سیجئے کون نہیں جانتا کہ حضور علیہ السلام کا فقر وفاقہ اختیاری تھا اور غزوات میں دکھاور تکالیف برداشت کرنا بھی اس قبیل سے تھا۔ ورنہ عم جا بی اشارے سے بینکایا ہی بلیٹ دیں دنیا کی مہار نہیا ء علیہ مالسلام کے معاملات میں منجانب اللہ آزمائش وامتحان ہوتا ہوں تا کہ وہ حضرات اپنی کامیابی اسی میں سیجھتے ہیں کہ وہ امور من جانب اللہ واقع ہوں تا کہ وہ حضرات اپنی کامیابی اسی میں سیجھتے ہیں کہ وہ امور من جانب اللہ واقع ہوں تا کہ وہ حظرات اپنی کامیابی اسی میں سیجھتے ہیں کہ وہ امور من جانب اللہ واقع ہوں تا کہ وہ حظرات اپنی کامیابی اسی میں سیجھتے ہیں کہ وہ امور من جانب اللہ واقع ہوں تا کہ وہ دلائل فقیر کے رسالہ ' مخارکل' میں دیکھئے۔

امتحان میں کامیابی ہو۔ چنانچہ یہی حضرت یعقوب و یوسف علیهما السلام کے لئے ہوا۔ روح البیان صفحہ ۲۲۵، جلد ۴، تحت آیت لَتْنْتِ تَنْفُر بِأَمْر هِنْ الخ میں ہ وقد قفى الله تعالى على يعقوب ويوسف ان يوصل اليهما تلك الهموم الشديدة والهموم العظيمة ليصير على مرارتهما وبكثر رجوعهما الكي الله تعالى وينقطع تعلق فكرهما عما سوى الله تعالى فيصلا الني درجة عالية لايمكن الوصول اليها الابتحمل المحسن العظيمة كما قال بعض الكبار ان صبر يوسف في السجن اثني عشرة ستة تكميل ذاته بالخلوة والرياضة الشاقة والمجاهدات مما تيسرله عندابيه ومن هذا المقام اغترب الانبياء والاولياء عن اوطانهم اس سے ثابت ہوا کہ مفارقت یوسف علیہ السلام لیقوب علیہ السلام کے لئے الله تعالى كى آز مائش تقى كيونكه الله تعالى كاقانون بي كه حضرات انبياء عمليهم السلام واولياءكرام كوالله تعالى عالم ونيامين مصائب ومشكلات مين مبتلا كركان كاامتحان ليتا ہے تا کہ دنیا میں ان کے مراتب اور کمالات میں اضافیہ و۔ اگر چہوہ قادر المطلق انہیں بيمراتب اور كمالات ايسے ہى عطافر ماسكتا تھاليكن بيد دنياعالم اسباب ہے اى لئے بلا سبب انبيل وه كمالات عطانه وع يوسف عليه السلام اور يعقوب عليه السلام كى

آز ماکش اسی مفارفت اور جدائی وغیرہ سے کی گئی۔ چنانچہ دلائل حاضر ہیں۔ لے استاد حرم کے داوس حرم نامی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعبیرایک خیالی بات تھی اسی کتاب کے تخریب استاد حرم کی تصریحات پھراس کی تر دید ملاحظہ ہو۔

اروح البيان صفح ٢١٨، علرم، يل عنه الله اراد ابتلاه عجبته وليه في قلبه ثم غيبة عنه ليكون البلاء اشد عليه لغيرة المحبة الاللهية اذ سلطان المحبة لا يقبل الشركة في ملكه والجمال والكمال في المحقيقة الله تعالى فلا عتجب احدبما الكفار فاغرقهم الله تعالى فلم يحترق قلبه فلما بلغ ولدة الفرق صاح ولم يصبرو قال (ان ابني من اهلي) لم اورفر مايا: روى ان يوسف عليه السلام قال لجبريل ايها الروح الاميين هل لك علم بيعقوب قال نعم وهب الله له الصبر الجميل وابتلاه بالحزن عليك فهو كظيم قل فما قدر حزنه قال حزن سبعين ثكلي قال فما له من الا جر قال اجرمأة شهيد وما ساء ظنه بالله ساعة قط - ع

السلام کو بہنا کرارشادِ البی سنایا۔ (لَتَنْئِعَنَّهُ مُو النح) ۲۔ کنواں بحکم البی شیریں ہوگیا کیا خوب کہاہے کسی نے ۔ تیرے قدم کے تلے خاک کیمیا ہوجائے

تیرے لبھانے کو ہرخارشکل گل بن جائے

س تفیر احسن القصص میں امام غزالی علیه الوحمه نے ملک مصرتک پہنچنے تک متعدد مجزات لکھے ہیں۔

سم\_ جبُ زلیخانے بند کمرے میں برائی کا ارادہ کیا تو برھانِ ربانی نے مدوفر مائی۔ ۵۔نہ بولنے والے بچے سے آپ کی پاک دامنی کی گواهی دلوائی۔ ۲ سلطنت عطا کرنے کے لئے بادشاہ کوخواب دکھایا۔

٧- باپ بيشے كى ملاقات كاسب قحط كو بنايا-

٨\_بنيابين كواي پاس ر كھنے كى تدبير بتائى۔

9\_والد گرامی کواپنے پاس بلوانے کا سبب قبیص کی خوشبوکو بنایا۔

•ا۔زلیخا کے ساتھ نکاح کرنے کا نہ صرف تھم فرمایا بلکہ اسے از سرنو نوجوانی بخشی -وغیرہ وغیرہ یِلْك عَشَرَةٌ گامِلَةٌ مزیداور تفصیل فقیر کی تفسیراولیی میں دیکھئے۔

علم کے باجودلاعلمی

مواهب الرحمن صفح الم المراب المراب المرابي ال

فلاں تھا۔ (معاذ الله) اس پردلائل میں اسرائیلات کے بے سروپا سمجھتے تھے۔حضور سرورعالم صلبی الله علیه وسلم اورآپ کے صحابہ کرام اوراولیاء کرام دضبی الله عنهم کے حالات پڑ ہے والوں کے سامنے بیراز مخفی نہیں ہے۔

بنابرین حضرت یعقوب علیه السلام کامصائب ومشکلات مین مبتلار به نااگر چه بظاهر دکھاور تکالیف کاموجب تھالیکن درحقیقت وہ اس سے خوش تھے اور رونا اور غمگین ہونا بشری تقاضوں کی وجہ سے تھا اور وہ قابل مذمت نہیں بلکہ وہ فطرت انسانی میں شامل ہے اس پرالٹا انہیں اجروثو اب ملا۔

۵۔ مفسرین علیهم الرحمة نے لکھاہے کہ ہرنی علیه السلام کواس کی شان کے لائق مخصوص دکھ در دینچا اور حفرت یعقوب ویوسف علیهما السلام کا مخصوص دکھ در دینچا ورحفرت یعقوب ویوسف علیهما السلام کا مخصوص دکھ در دینچا جدائی ومفاد فت جسمانی بطور آزمائش تھی ۔ خدانخواستہ اگر بقول مخالفین مان لیا جائے کہ یہ جو پچھ ہوا دونوں باپ بیٹے سے اللہ تعالی کی ناراضگی سے ہوا تو پھر اللہ تعالی نے ان کوجدا کرنے کے بعدان دونوں بزرگوں کے لئے نزول ملائکہ ودیگر اسباب راحت ورحمت کیوں تیار فرمائے۔ بلکہ یوسف علیہ السلام کے واقعات تفصیلی پڑئے سے واضح ہے گہ یوسف علیہ السلام کو وقعات تفصیلی پڑئے سے واضح ہے گہ یوسف علیہ السلام کو قدم قدم پرجن تعالی کی رہبری نصیب ہوئی اوران ورفوں کا ہرکام اللہ تعالی کے امر سے ہوا چندا کی فقیرنشان دہی کرتا ہے تفصیل تفیر فیوض الرحمٰن اور تفسیر اولی میں دیکھئے۔

ارمروی ہے کہ جب بچ میں سے (بھائیوں) نے رسی کاٹ دی تو بچکم اللی حضرت جبریل علیم السلام نے بچ میں سے آپ کو بغیر تکلیف کے اس پھر پر بٹھا دیا اور ابراہیم علیه السلام والی میں جو ور اٹھ یعقوب علیه السلام کولی وہی یوسف علیه

بطورراز کے کنامیے سے بیان کیا۔

م حضرت عمره صبی اللّه عنه بعدا بنی خلافت کے حال جائے تھے مگر مشورہ پر چھوڑی ۵ فقیراہ لینی عفولۂ ملتمس ہے کہ اس موضوع پر فقیر کی مستقل تصنیف ہے اور پہلے اس مسئلہ کوقر آن مجید کی آیات سے ثابت کیا گیا ہے مثلاً جب یوسف علیه السلام کو معلوم تفا کہ واقعی پیانہ '' بنیا بین' کے سامان میں موجود تھا تو پھر کیوں وہ لاعلم بن کر پیانے کی چوری ہوجانے کا اعلان کرر ہے تھے اور دوسرا یہ کہ انہیں معلوم تو تھا کہ بنیا بین کے سامان میں پیانہ ہے ۔لیکن پھر بھی تلاثی شروع کی کھا قال تعالیٰ فیکٹر کیا فیکٹر ہے گئے اُنٹی شروع کی کھا قال تعالیٰ فیکٹر ہے اسے اپنے فیکٹر اول ان کی خرجیوں سے تلاثی شروع کی اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے اسے اپنے بھائی کی خرجی سے نکال لیا۔

ان دلائل سے ثابت ہوا کہ لیتقو بعلیہ السلام کوبھی یوسف علیہ السلام کاعلم تھا کہ وہ کہاں ہیں لیکن اس کے ظاہر نہ کرنے پر مامور من اللہ تھے۔ اس کی تصریحات عنقریب آتی ہیں انشاء الله۔

فلاصه كلام : حضرت يعقوب ويوسف عليه مها السلام الله تعالى كركرنيده بيغمبر تصالله تعالى كركرنيده بيغمبر تصالله تعالى في ان كرم اتب بلنداوراضا فه شان كراراده بران سامتحان لي جس كاان دونول حضرات كولم تهاليكن سرسليم فم كر كرجميع مشكلات ومصائب كوچوم كرسر پردكها پهر جو بجهه وااس سے يعقوب عليه السلام بخرنهيں تحليكن چونكه اذن اللي اور شيح تفيير تنهاى لئے زبان پر مهرسكوت ثبت فرما كر خاموش رہاورونا ثابت ہے تو وہ بھى راز تھا اور نه كنويں كى قريبى مسافت آپ كے علم كے لئے حاكل تھى ثابت ہے تو وہ بھى راز تھا اور نه كنويں كى قريبى مسافت آپ كے علم كے لئے حاكل تھى

اجازت نہیں ہوتی۔ یاصر تک بیان کی اجازت نہیں ہوتی اور باوجواس کے ظاہری برتاؤ ان کا ایسے ہوتا ہے کہ گویا بالکل واقف نہیں ہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ مجھے اس کی تقیدیق میں شہیں ہے۔ ل

اس کے بعد اس قاعدہ کو واضح کرنے کے لئے صاحب مواہب الرحمٰن نے مندرجہ ذیل دلائل لکھے ہیں:

ا \_ اس قبيل سے قصہ خلافت تھا جس سے سرور عالم صلبی الله عليه وسلم کوآگاهی تھی كمتيح كى روايت ميں سب خلفاء كا حال بيان كيا اور حضرت على كوم الله وجهه كى نسبت يې کما که انسي لاراکم ف علين ' مين نبين ديما کړتم اييا کرو گے يعني حضرت على كوخليفه كرنا مجهے معلوم نہيں ہوتا۔ اور بيا ظہار امر واقعی تھا اورمشورہ تھا كه ان کی خلافت بسبب اس کے کہ فساد و جھگڑا مقد ور ہے لہذا اول سے دوسرے خلیفہ ہوں كماسلام پيل جائے اوراشارہ ہے دوسرى حديث ميں كمامات سے ابو بكرتاب ندلا سكے كەخضورسرور عالم صلى الله عليه وسلم كى جگه كھڑ ہے ہوں اور سفارش كى گئى كه دوسر كو حكم دياجائة وفرمايا: يدابسي اللُّه والمؤمنون الاأبابكُر (رضي الله عنه) الله تعالى اورابل ايمان انكاركرتے ہيں ہركى كى امامت كاسوائے ابوبكر كے۔ ٢- إبو بريره (رضى الله عنه) في كما كم لقطع هذا الحلقوم الريس العلوم كو ظاہر کروں تومیرایہ طقوم (نوحرہ) کاٹاجائے۔ (بخاری شریف) ٣- حضرت حذيفه رضى الله عنه في خلافت حضرت عثمان رضى الله عنه كاحال الیکن وهانی دیوبندی نجدی سرے سے اس قاعدہ کو ماننے کو کفروشرک کا فتو کی لگاتے ہیں لیکن وہ

بھی صرف اہل سنت کوورند بیمولوی امیرعلی مواہب الرحمٰن ہے جے بیلوگ اپنامعتدعلیہ مانتے ہیں

جیے اپنے صاحبزادوں کے لئے فر مایا و سے ہی ہواچنا نچہ الفتو حاتِ الله یه الفقو حاتِ الله یه الفقوب علی افقوب علیه السلام من رؤیاہ ان الله یعطیه لرسالة ویفوته علی احروت فضحاف علیه حسدهم صفی جلداول مطبوع مصر تحت آیت بلذا یعقوب علیه السلام نے نواب سے ہی مجھ لیا کہ یوسف علیه السلام کواللہ تعالی نبوت سے نوازے گا اور اسے تمام بھائیوں پر برگزیدہ بنادے گا انہیں خوف تھا کہ بھائی اس پرحمدن کریں۔

٢ - كمالين حاشيه جلالين مي عضفه ١٩٠ تحت آيت بذا ـ

کے مارأیت ای کما رأیت الکو اکب ساجدہ اجتباک ربک بمثل هذا السرؤیا یعنی جس طرح تونے دیکھاہے کہ تجھے ستارے بجدہ کررہے ہیں اس سے یقین کرلوکہ اللہ تعالی تمہیں اپنا ہر گزیدہ بنائے گا یعنی نبوت وغیرہ عطا ہوگی۔

٣ ـ بيضاوى شريف تحت آيت مذامين نمبرا كي طرح ہے۔

۴۔ وعنایة القاضی للشهاب الدین الخفاجی الحنفی صفحه ۱۵۵، جلده مطبوعه مصر میں بھی تقریباً مفسرین نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے چھ توالے گذر بے کچھ یہ ہیں کچھ یہ ہیں کچھ یہ ہیں کچھ یہ ہیں کچھ آئیں گے۔

۵۔ مواهب الرحمٰن صفحہ ۱۵ ایاره ۱۲ ارکوع الیس ہے کہ خاصل بیکہ جب حضرت یوسف علیم السلام نے اس خواب سے خوش ہوکرا پنے باپ کوآگاه کیا توانہوں نے نور نبوت وفر است سے اس کی تعبیر ظاہراً اس قدر مجھی کہ منزلت عالی کی نشانی ہے جو بوسف علیه السلام کوعطا ہوگا۔

٢ ـ روح العانى صفحا ١٦ اتحت آيت بذامين ب: ـ

اور نہ مصر کا ملک آپ سے مجوب تھا صرف راز الہی تھا جے چھپانا مطلوب تھا ایک آزمائش تھی جو پوری ہوئی ورنہ بیف ضله تعالیٰ کے نبی پیسف علیہ السلام کی تمام زندگی کا ایک ایک لمحہ پیشِ نظر تھا۔ جے آپ نے قبل از وقت اشاروں کنایوں سے بنادیا۔لیکن شان نبوت کے منکر کو سمجھ نہ آئے تو اس کی اپنی قسمت ہم نے دلائل سے سمجھایا۔اب قرآنی تصریحات ملاحظہ ہوں۔

باب اول قر آنپاک

قَالَ لِبُنِي لَا تَقْصُصْ رُءْ يَاكَ عَلَى اِخُوتِكَ فَيكِيْنُ وَالْكَ كَيْنُ اللهِ اللهِ عَلَى اِخُوتِكَ فَيكِيْنُ وَالْكَ كَيْنُ اللهِ اللهُ اللهُ

تفسیر: برائی الواب الی السلام کی عرش الیف باره سال کو پینی آپ نے اس سال کی شب قدر (جو که اس موقع شب جمعیة قل) کو خواب و یکھا که آپ کو گیاره سال کی شب قدر (جو که اس موقع شب جمعیة قل) کو خواب اپنے والد یعقوب علیه ستار بے اور چاند سورج سجده کررہے ہیں آپ نے یہی خواب اپنے والد یعقوب علیه السلام کو سنایا تو یعقوب علیه السلام کے اپنے صاحبز ادب یوسف علیه السلام کی متام زندگی کا نقشہ صرف دولفظوں میں تھینچ لیا مثلاً کہا اے صاحبز ادب یہ خواب کہا میں کھینچ کیا مثلاً کہا اے صاحبز ادب یہ خواب کما کو ند بیانا اس میں یعقوب علیه السلام نے جان لیا کہ گیارہ ستار ہے بحدہ کرنے والے اس کے بھائی ہیں اور سورج و چانداس کا باپ اور ماں اور یہ بحدہ تعظیم کا موگا اور ای کی تعظیم کا جوگا اور ایہ خواب اگر موگا اور ایہ خواب اگر خوائخواہ یوسف علیه السلام نے دل میں بحر کر اٹھے گی وہ مجبور ہو کر خوائخواہ یوسف علیه السلام نے دائخواہ یوسف علیه السلام نے دائخواہ یوسف علیه السلام نے

وانماقال له ذالك لماانه عليه السلام عرف من روياه ان سيبلغه الله تعالى مبلغا جليلامن الحكمة ويصطفيه للنبوة وينعم عليه بشرف الدارين فخاف عليه حسد الاخوة وبغيهم فقال له ذالك صيانة لهم من الوقوع فيما لا ينبغي في حقه وله من معاناة المشاق ومقاساة الاحزان وان كان واثقا بانهم لايقدرون على تحويل مادلت عليه الرؤيا وانه سبحانه سيحقق ذالك لامحالة وطمعافي حصوله بلا مشقة

حفرت يعقوب عليه السلام نياس لئ فرمايا كرآب ني يوسف عليه السلام کے حالات خواب سے معلوم کر لیے کہ پوسف عسلیہ السسلام بہت بڑے مراتب کو حاصل کرے گا اور اللہ تعالی انہیں نبوت کے علاوہ دارین کی سعادت ہے نوازے گا اس لئے آپ کوان کے بھائیوں سے حمد کاخوف ہوا آپ نے اس لئے بوسف علیہ السلام كوخواب بتانے سے روكاتا كدوه بوسف عليه السلام كونقصان نہيں بہنيا كيں كاورنه بى يوسف عليه السلام تكاليف مين مبتلا مون اگر چه انهيس يقين تها كه يه جملہ امور واقع ہول گے لیکن تدبیر بنائی کہ کہیں یہ تقدیرٹل جائے۔

2\_ بعینم یمی عبارت روح البیان تحت آیت مزاصفحه ۲۵۱، میں ہے اوران مفسرین کے علاوه کشر تعداد میں اس طرح کی عبارات موجود ہیں اور منصف مزاج خود ہی بتا کیں كه يعقوب عسليسه السلام نے كتناواضح طور برآنے والے واقعات كوظا ہر فر مايا اور مفسرین نے کیے واق سے واضح کیا کہ بعقوب علیہ السلام کو جملہ امور کاعلم تھا تبھی تو چاھا کہ پوسف علیہ السلام اوران کے بھائیوں کی تقدیریٹا لنے کی تدبیر ہولیکن جونى ديكها كه يرتقر رمرم عن سليم م كرايا-

اب بھی مخالفین شہجھیں تو ان کی اپنی قسمت باقی رھا کہ بیخواب ہے معلوم کیا تو پہلے عرض کیا گیا کہ انبیاءعلیہ مالسلام کے رؤیا بھی وحی ہوتے ہیں اوان کی بتائی ہوئی تعبيري بهي وحى \_اورجم انبياء عليهم السلام كعلوم وحى رباني كے بغير مانے كوكفر متجهت بير - باقى رهاكه يعقوب عليه السلام كى تدبير سے تقدر كيوں نه كى يه موضوع ديكر بهم في يبال يعقوب عليه السلام كاعلم ثابت كرنا تفاسوكرد كلايا.

(والهداية بيده) وكُنْ إِلَى يَعْتَبِيْكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْكَادِيْثِ وَيُتِتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَكُنْ إِلَى يَعْتَبِيْكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْكَادِيْثِ وَيُتِتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وعلى إلى يَعْقُوبُ كُمَّ التَّهُمُ عَلَى البُّونِكَ مِنْ قَبُلُ إِبْرْهِنِيرُو السَّعْقَ

ترجمه: اسى طرح تحقيم تيرارب إن لے گااور تحقيم باتوں كا انجام زكالناسكھائے گا اور تجھ پراپی نعت پوری کرے گا اور پیقوب کے گھر والوں پرجس طرح تیرے پہلے داداابراجیم اوراسحاق پر پوری کی ۔ (کنزالایمان)

تفسير: جب يعقوب عليه السلام اليخ صاحبزاد كوخواب كربتان سےروكا اس کے بعدا پنے صاحبزادے کوان کی سوائے عمری سنانے بیٹھ گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بیتقدیر ملنے والی تو ہے نہیں کیوں نہ صاحبز ادے کو جدائی سے پہلے تسلی بھر درس سا دول تا که ایام تکلیف میں میری باتیں ان کی خضر راہ بنیں چنانچہ جس طرح صاحبزاد ہے کو تبایا اسی طرح ہوا سرموتفاوت نہ ہواور یہی ہمارا مقصد ہے کہ یعقوب عليه السلام اليخ صاحبز ادے كے حالات موجوجانتے تقے اور اس كى شہادت قرآن نے دی ہے مثلاً صاحبزادے کو ذیل کے جملے بتائے۔ ا۔ وَكُنْ اِكَ يَجْتَبِيْكَ یعنی الله تعالی چن لے گاتفیر خزائن العرفان میں ہے کہ اجتباء یعنی الله تعالی کاکسی

٨-روح المعانى صفحه ١٦٥ اتحت آيت بذالكها كه:-

اى يصطفيك ويختارك للنبوة كما روى عن الحسن اوالمسجود كما روى عن الحسن اوالمسجود كما روى عن الحسن اوالا مور العظام كما قال الزمخشرى فيشتمل ما تقدم وكذا يشتمل اغناه اهله ودفع القحط عنهم ببركة وغيره ذالك

تساجمه: متہمیں اللہ تعالیٰ نبوت سے نوازے گابی<sup>د</sup> سن کی روایت یا آپ کوہم سجدہ کریں گے بیہ مقاتل کا قول یا بہت بڑے امور سپر دہوں گے بیز نخشر کی نے کہا اور بیہ جامع لفظ جو ماسبق کو بھی شامل ہے اور آنے والے امور کو بھی۔

اورفر مایا جل شانه نے کہ ویُعَلِمُك مِن تَاوِیل الْكَادِیْثِ یعنی تجھے باتوں كا انجام نكالنا یعنی خوابوں کی تعیروغیرہ سکھائے گا۔اس میں یوسف علیہ السلام کی زندگی کی ایک منزل كا ذکر فر مایا ہے کہ آپ تعیر الرویا میں بے نظیروا قع ہوں گے چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے زمانہ میں خوابوں کی تعییر میں بینظیر تھے (کے ما سیب جی انشاء اللّه تعالیٰ) اور یہی ہم کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کے ایک ایک حال کوجانے تھے چنانچہ تفاسیر ملاحظہ ہوں۔

التفیر خزائن العرفان میں ہے کہ فسرین نے اس سے تعیر خواب بھی مراد کی ہے اس سے تعیر خواب بھی مراد کی ہے مضرین نے اس سے تعیر خواب بھی مراد کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام تعیر خواب کے بڑے ماہر تھے۔

٢-روح البيان صفحه٢١٦ جلد٥، ميس ٢ كه:-

فأن علم استعبر من لوازم الإجتباء غالبا علم تعير اجتباء كاوازمات علم الله المعبد تخصيصه اياه بفيض علم وذكر بعضهم ان اجتباه الله تعالى العبد تخصيصه اياه بفيض

بندے کو برگزیدہ کرلینا لیمن چن لینااس کے معنیٰ یہ ہیں کہ بندے کو فیض ربانی کے ساتھ مخصوص کرے جس سے اس کوطرح طرح کے کرامات و کمالات سے بسعی ومحنت حاصل ہوں میر تبدانبیاء کے ساتھ خاص ہے اوران کی بدولت ان کے مقربین صدیقین وشہداء وصالحین بھی اس نعمت سے سرفراز کئے جاتے ہیں۔

۲-اورتفیر مظہری صفحہ اتحت آیت ہذامیں ہے و کے ذالک یہ حتبیک ربک للنبوة و المملک و الامور انعظام یعنی اے یوسف علیه السلام تنہیں اللہ تعالی نبوت اور بادشاهی اور دیگر بہت بڑے اہم امور کے لئے منتخب فرمائے گا۔

فائدہ: چنانچ ایسے ہوا کہ یوسف علیہ السلام نبی بنے اور ملک مصری شاھی آپ کے سپر دہوئی بلکہ جملہ روئے زمین کی۔ (کذا فی قال الغزالی فی تفسیرہ)

۴۔ اس طرح بیناوی تحت ہذامیں ہے۔

٥. لخفا جي على بيضاوي صفحه ١٥٥، جلد ٢ مين بهي اسي طرح ہے۔

۲- مواهب السرحمن صفحه ۱۸۱، پاره ۱۳، میں ہے که اس آیت شریف میں حفرت
یعقوب عسلیہ السسلام کے علم وفراست کا ظہور ہے جس کو پہلے سے جانتے تھے۔
باوجود یکہ ظاہری اسباب کی تعمیل میں برعایت وادب یوں کہا لا تقصص رویا گئے الله
عدال کے بعد صفحه ۱۸ پر اپنی رائے کھی کہ متر جم کہتا ہے کہ خود حضرت یعقوب علیه
السلام پر اتمام نعمت تھااس کو بطر ہے تو اضع نہیں فر ما با۔

المراد من الاجتباء افأضاها يستعد به لكل خير ومكرمة ومن الاجتباء الأستعد به لكل خير حاديث تعليم تعبير الرؤياء من اتمام النعمة عليه تخليمه كالمحن على اتم وجه بحيث يكون مع خلاصه منها ممن يخضع له ويكون في تعليم التاويل اشارة الى استنبائه لان ذالك لايكون الا بالوحى -لعنی پوسف علیه السلام کودارین کی نعمتوں سے نواز اجائے گامثلاً انہیں علوم اور محن وشدا کدسے خلاص سے نواز اجائے گااور ہم نے علوم کی قیدلگائی کہ پینوت کے خواص سے ہیں اور خارج میں بھی ایسے واقع ہوااور تعلیم ہرندت کا وسیلہ ہے د کیھئے انہوں نے جیل میں خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ تک رسائی ہوئی پھر قیدے چھوٹے بعض نے اجتباء سےدرجات عالیه مرادلی ہے مثلاً بادشاهی اورعوام کے قلوب میں بزرگ خلاصہ پیکہ پیمرا تب نبوت سے خاص ہیں۔عام بشر کے مراتب ناقص ہوتے ہیں اور خواب کی تعبیر بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے بعض اجتب اء پر بھلائی اور عزت مرادلی ہادرتاویل الاحادیث سے تعبیر رؤیاءخلاصہ بیکدان تمام جملوں میں بوسف علیه السيلام ك ني بنخ كى طرف اشارات تھ اور بتمام اشارے حضرت يعقوب عليه السلام نے وی ربانی سے کیے

۵ اس کے بعد یمی آلوی مفسر علیه الوحمة فحد ۱۹،۱۲۸ پر لکھتے ہیں:۔

ومعرفة عليه السلام لما اخبر به ممالم تدل عليه الرؤيااما بفراسة وكثيرا اما تصدق فراسة الوالد بولده كيفما كان الوالد فما ظنك بفراسة اذا كان نبيا اوبوحى والظاهر انه عليه السلام علم ذالك بالوحى - حفرت يعقو بعليه السلام في وقت سے پہلے فراست معلوم كرلياا يك آدى كى

الهى بتحصيل منه انواع من الكرمات بلاسعى من العبد وذالك مختص بالانبياء عليهم السلام ومن يقاربهم من الصدقين والشهداء والصالحين والمشار اليه

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اجتباء کامعنیٰ بیہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کوفیض یاب فرما تا ہے اور اسے سعی مکر مات سے نواز تا ہے اور بیا نبیاء علیہ میں السلام سے خصوص ہے اور ان کے طفیل ان کے مقربین صدیقین ، شہداء وصالحین کو جیسے آیات میں اس طرف اشارہ ہے۔

بدالک (روح المعانی صفی ۱۲۵ تحت آیت ہذا)

٣ - اى طرح يهي مفسر وَيُتِوَفِّرُ نِعْمَتُهُ عَكَيْكَ كِتِحَتَ لَكُفَةِ مِن كِهِ:

بان يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة اوبان يضم اي التعليم والخلاص من المحن وللشدائد وتوسيط ذكرالتعليم لكونه من لوازم النبوة والاجتباء والرعايه ترتيب الوجود الخارجي ولان التعليم وسيلة الى اتمام النعمة فان تعبيره لروياء صاحبي السجن ورؤياالملك صارذريعة الى الخلاص من السجن والا تصال بالرياسة العظمى وفسر بعضهم الاجتباء باعطاء الدرجات العالية كالملك والجلالة في قلوب الخلق واتمام النعمة بالنبوة وايد بان اتمام النعمة عبارة عما تصيربه النعمة تامة كاملة خالية عن جهات النقصان وأذالك في حق البشر الإلنبوة فان جميع مناصب الخلق ناقصة بالنبية اليها وجوزان تعد نفس الرؤياء من نعم الله تعالى عليه فيكون جميع النعم الواصلة اليه بحسبهامصد أقالها تماما لتلك النعمة ولا يخلوا عن بعد وقيل

٢ ـ روح البيان صفحه ٢١٦ ، تحت آيت بذامين ہے: \_

والظاهر انه عليه السلام علم ذالك بالوحى فالمربيب كرهزت يعقوب عليه السلام ني يسب كهوى معلوم كيار

فائده: ان تمام عبارات کا خلاصہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سے ساجز اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جملہ حالات لینے کویں میں جانے سے لیکراپنے بجدہ کرنے تک کے جملہ حالات بتائے اگر چہا جمالاً لیکن ان کا اجمال ہماری کروڑ ول تفصیلوں سے زیادہ واضح اور روشن ہے۔ کیونکہ انہوں نے وحی ربانی سے معلوم کیا اور فراست بھی نبوت کے لئے وحی حق کا حکم رکھتی ہے اور پھر اس طرح ہوا معلم نہیں معلوم کیا ورفراست بھی نبوت کے لئے وحی حق کا حکم رکھتی ہے اور پھر اس کا نام علم نہیں وقع بھرکوئی ہمیں سمجھائے کہ علم کیا شے ہے ان تصریحات کے باوجود کسی سر پھرے کو بجھ بھی آتا تو پھرا بنی بدشمتی کا ماتم کرے۔

1- وَيُنْتِقُرُ نِعْمُنَكُ عَلَيْكَ لِعِنَى تَجْهِ يرِ اپنی نعمت پورے کرے گا اس میں حضرت معقوب علیه السلام نے اپنے صاحبزادے کی نبوت کی خبردی اور ایسے ہی ہوا کہ مضرت یوسف علیه السلام کونبوت ملی چنانچ مفسرین نے ای تعمت سے نبوت مراد لی سے ملاحظ ہو

- بضاوى شريف ميل تحت آيت م اليس بي ويتم نعمته عليك بالنبوة اوبان على نعمة الدنيا بنعمة الآحرة "

- عناية المقاضى حاشيه بيناوي ازعلام خفاجي تحت آيت بذار

٣ - جلالين صفح ١٩٠م خزائن العرفان صفح ٢٨٢ ، اكثر مفسرين في تحت آيت مذا ایے ہی لکھا ہے کچھ حوالے پہلے جملوں میں گزرے ہیں اور اس کی تفصیل بھی ہم نے عرض کردی ہے کیا افسوس ہے کہ ایک فرقہ نے دیدہ دانستہ حضرت لیعقوب علیہ السلام پرلاملمی کی تہت لگادی اتناصر یح نصوص کے باوجود کدوہ صاحز ادہ کودی بارہ سال کی عمر میں قبل از وقت بتارہے ہیں کہ رب تعالیٰ کے برگزیدہ نبی بنو گے اور تعبیر فن مين يكتابهو كيكن يارلوك مفسد بين بلكه حضرت يعقوب عليه السلام كونه · صرف اپنے صاحبز اوے کی آئندہ زندگی کاعلم بلکہ اپنی تمام اولا دے متعلق سب خبرتھی چنانچه وَعَلَى الْ يَعْقُوبَ سے واضح ہے كيونكه آپ نے فرمايا جس طرح ميرے بيارے يوسف عليه السلام نبي مونے والے ہيں آپ نے فرمایا كديمرى اولا دميں بھى نبي مول کے چنانچہ بن اسرائیل کے انبیاء کرام علیهم السلام تمام حضرت یعقوب علیه السلام كى اولاد سے بيں-

فائده: حفرت يعقوب عليه السلام كصاحبز ادول مين حفرت يوسف عليه السلام كحاسد بهائيول كونوت مع محروم ركها گيا چنا نجهاى موضوع پرسيدنا جلال السلام كحاسد بهائيول كونوت مع محروم ركها گيا چنا نجهاى موضوع پرسيدنا جلال الملت والدين حافظ سيوطى عليه الرحمه نے ايک مستقل رساله لکھا ہے جس كانام "دفع التعسب في اخوه يوسف " ہے يصرف نبوت كي گتا في اور حمد كي خرابي

فائده گذشته جه جملول میں حضرت بوسف علیه السلام کی بوری زندگی کا نقشه بتا ویا ہے فیکین والک کیڈا میں حضرت بوسف علیه السلام کے ابتدائی دور میں جس ہے بے فررہو۔

فائده : حفرت بوسف عليه السلام ك بهائيول في جومنصوبه بنايا اورجس طرح وه واليس آكربيان كرين كحفرت يعقوب عليه السلام في پهلي بى بتاديا چنانچه واقعه ويسئ بي بتايا گيا جيسے حضرت يعقوب عليه السلام في فرمايا مفسرين في تصريح فرمائي هي جنانچه ملاحظه موز-

ا تفیر احسن القصص للغز الی مطبوع الا مورصفی ۲۹ میں ہے کہ فلما قالوا مالک التزت ارکانه واصفر وجهه واصطلکت اسنانه وتحرک جوانیه کانه علم بالفراسة مافی نفوسهم من الشر -جب حضرت یوسف علیه السلام کے بھائیوں نے (مالک) کہاتو حضرت یعقوب علیه السلام کے هائیو گئا ورچرہ زردہوگیا و بینی پہنچ گئ گویا حضرت یعقوب علیه السلام نے ان کی ول کی برائی فراست سے معلوم کرلی۔

سوال: بيحوالة مهين مفير مبين اس لئے كه حفزت يعقوب عليه السلام نے فراہت سوال : بيحواله مركبي اور بيكوئى بردى بات نہيں نفسياتی طور پر مرحض اليمي باتيں بھانپ ليتا سے معلوم كرليا اور بيكوئى بردى بات نہيں نفسياتی طور پر مرحض اليمي باتيں بھانپ ليتا ہے۔

جواب: نفیاتی طور پر بھانپ لینا بھی ہرایک کا کامنیں،نفیاتی طور پر بھی وہ جانتا ہے جس کی عقل فہم اور ذکاء تیز ہوور نہ ہم سب ایک دوسرے کے اندرونی حالات سے باخبر ہوجاتے اور پھر وہ ایک فنی ،فنی ، انکل پچوکا معاملہ ہے اور انبیاء کرام علیہ ہم السیدم کو ایسے معمولی اور بیکار دھندے میں ملوث کرنا کسی گندے ذہن کا کام ہے ورندانبیاء کرام علیہ مالسدم کی شان تو بلند ہے ان کے خدام کی فراست کا دوسرانام

میں آپ کو بھائیوں کی وجہ سے ابتلاء آزمائش میں مبتلا ہونا پڑا کی طرف اشارہ ہے۔
وکنڈ لِک بُختینی کُر بُک میں شاھی وشوکت اور نبوت ورسالت کے عطیہ کی طرف اور
وینی کُلُم کُلُ مِن تَافوی لِم الْک کُلِی ہِ میں آپ کی عمر کے درمیانی حصہ کی طرف اور
وینی تحفر نخصت کا عکی کے میں عمر کے آخر حصہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس دور میں حضرت
لیقو ب علیہ المسلام نے اپنے کنبہ سمیت ان کو بجدہ تجہ کیا اور حضرت یوسف علیہ
المسلام کا دور حیات نہ کورہ بالا تصمی پر شتمل ہے اور قر آن کا بیاجمال ہماری کروڑوں
تفصیلوں سے زیادہ روشن اور ظاہر ہے لیکن برقسمت کا ستارہ نہ چکے تو اس کی اپنی شوم
اب اجمال کے بعد تفصیل کی طرف آئے۔

ک-جب بھا ئوں نے دیکھا کہ حفرت یعقوب علیہ السلام کو حفرت یوسف علیہ السلام اوران کے بھائی سے زیادہ محبت ہو جھڑت یوسف علیہ السلام اوران کے بھائی سے زیادہ محبت ہو جھڑت یوسف علیہ السلام کو کویں ان کے متعلق آپس میں صلاح مشورے کیے۔ کسی نے کہا آئیس مار دیا جائے کسی نے کہا انہیں مار دیا جائے کسی نے کہا اسے کہیں دور لے جایا جائے آخر طے ہوا کہ جھڑت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جائے کوئی رہیر آئیس لے جائے گا یہ مشورہ طے کرکے والدصا حب کو عرض کیا کہ ہمیں بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی اجازت دیجئے تا کہ ہم آئیس سرکرا آپس کی اجازت دیجئے تا کہ ہم آئیس سرکرا آپس کیں۔ آپ نے ان کی اندور نی سازش سے باخر ہوکر فرمایا

الْ لَيْ كُنُونُونَ إِنْ تَذْهَبُوالِهِ وَكَفَافُ أَنْ يَاكُلُهُ الزِّنْفِ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَفِلْونَ

مجھےرنج ہوگا کہتم انہیں لے جاؤاور مجھے خوف ہے کہ انہیں بھیٹر یا کھا جائے اورتم اس

کے مطابق توبول رہے ہیں کہتم واپس آکر مجھے یونی کہوگے چنانچہ ایسے ہی ہوا صاحب روح المعانى فقد ١٤٥٥ اور شارح بيضاوى في ١٢١، جلد مين لكه بين وانما حذره لان الانبياء عليهم السلام مناسبتهم بينهم التامه بعالم الملكوت تكون وقائعهم بعينها واقعة والافالذئب في النوم يوؤل بالعدد حضرت يعقوب عليه السلام في اولا وكو بهير يساس لئي وراياكم انبياءعليهم السلام كوعالم ملكوت على مناسبت بموتى باوروه واقعات كو بعينها ملاحظه فرماتے ہیں۔ورنہ خواب میں بھیڑیے کود کھنے کی تعبیر وہنمیں جوحضرت یعقوب علیه السلام نے خبردی ہے بلکه اس کی تعبیر دشمن کود کھنایا اس کاحملہ کرنا وغیرہ اس ہے وهابيك اعتراض كاجواب بهى موكياروه يهال يبهى كهد كت تصكه حفزت يعقوب عليه السلام في نيى خواب كى تعبير كى وجه دى جم اللسنت اگر چانبياءكوام عليهم السلام كي تعبير الرؤيا كوبهي وحي اللي مانت بين ليكن يهال چونكة تعبير سے كوئي تعلق نہیں اس لئے کہ تعبیر کا تقاضایہ تھا کہ یہاں خواب میں بھیڑیے کو دیکھ کر صاجزادوں کوفرماتے کہ "اخاف من العدو" میں اس کے لئے اس کے وحمن سے ڈرتا ہوں چنانچاس کی ایک دلیل میھی ہے کہروائلی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام م كقيص جورير جنت كي في جس وقت كه حضرت ابراجيم عليه السلام كو كبرك اتاركرآ ك مين والأكياتو حضرت جريل عليه السلام نے وہ ميض آپ كو بہنا كي تھى وقيص مبارك حفرت ابراجيم عليه السلام ع حفرت الخق عليه السلام كواوران ے ان کے فرزند حضرت لعقوب علیہ السلام کو پینچی ۔ وہ قیص مبارک حضرت يعقوب عليه السلام في تعويذ بناكر حضرت يوسف عليه السلام كے كلے ميل ذال

علم نور حق ہے جے ہم'' اہل سنت' علم غیب ہے تعمیر کرتے ہیں چنانچہ آقائے کا نتات صلی الله علیه وسلم نے مؤمن (کامل) کی فراست کے لئے فرمایا:۔ اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله (رَندی شریف)

مومن کی فراست سے ڈرنا چاہیے کیونکہ مومن اللہ تعالیٰ کے نورے دیکھتا ہے۔ سوال بیضاوی وغیرہ میں لکھاہے:۔

انبياءكرام عليهم السلام كوعلم بين ہوتا۔

جواب: يكسى نامعقول آدى كاوسوسه بورنه حضرت يعقوب عليد السلام واقعه

دی - بتا یے اگر حضرت یعقوب علیه السلام کوصا جرزادوں کی سازش کاعلم نہیں تھا تو کھر تعویذ گلے میں ڈالنے کا کیامعنی ۔ چنانچہ اس تعویذ کی برکت سے ایسے ہی ہوا کہ حضرت یوسف علیه السلام کنویں میں ہر طرح کی تکالیف سے محفوظ رہے۔

مسافدہ: اس سے معلوم ہوا کہ تعویذ وغیرہ گلے میں ڈالناسنت انبیاء کرام علیه مالسلام ہے اور وھائی برقسمت تعویذ کی السلام ہے اور چھرالٹا انبیاء کرام علیهم السلام کی سنت پر طعن وشنیج کرتا ہے نیم میرک اشیاء میں نفع پہنچانے کی تا شیراللہ کریم نے نیم میرک اشیاء میں نفع پہنچانے کی تا شیراللہ کریم نے کہا ہے میں یہ تیم کو حضرت یعقوب علیه السلام نے اپنے صاحبزادے کے گلے میں یہ تیم کو ڈالا ثابت ہوا کہ اہل سنت کا طریقہ انبیاء کرام علیهم السلام کی پیروی پر ہے .

تیم کی ڈالا ثابت ہوا کہ اہل سنت کا طریقہ انبیاء کرام علیهم السلام کی پیروی پر ہے .

الم غزالى نے تغیر احسن القصص میں الله اکر آپ نے اُن یکا کھ الزِنْ اس کے فرمایا کر آپ کو خواب میں ان کی صور تیں بھیڑ ہے کی دکھائی گئیں۔ چنا نچوان کے ایخ الفاظ یہ بین 'علم یعقوب مافی نفوسهم لانهم رآهم علی صورة الله تاب فی مسامه الاشارة یعقوب رآهم عند المعصیة علی صورة الله تاب الله الله الله کو حضرت یوسف الله تاب الله کم معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیه السلام کو حضرت یوسف علی علیه السلام کے متعلق علم تھا کہ حادث پیش آئے گالیکن چونکہ تقدیر ربانی کے سامنے موائے سرسلیم نم کے اور کیا کرتے۔

٨ - جب حفزت يوسف عسليسه المسلام كوكنوين مين دُ ال كرواپس لوثي توحفزت

ایقوب علیه السلام کے مکان کے قریب بینی کررونے لگے حضرت ایعقوب علیه السلام بابرتشريف لائے سبب بوجھاتو انہوں نے کہا كہ ہم آپس ميں دوڑتے تھاور دورنكل كي اورحفرت يوسف عليه السلام كواسباب كساته چيور كي واليس آئے تو يوسف عليه السلام كو بهير ي ن كهاليا يوسف عليه السلام كرت كوجهوا خون لگا كريش كرديا حفرت يعقوب عليه السلام فان كابيان س كرفر مايا: بَلْ سَوَلَتْ لَكُنْ الْفُسُكُمْ آفْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْكٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى كالتصفون بكة تمهار داول نے ايك بات تمهار عواسط بنالى باب صبراچها ہےاوراللہ تعالی ہے ہی مدد جا ہتا ہوں ان باتوں پر جوتم بتار ہے ہو۔ فائده: انبیاء کرام علیه السلام کی پربدگانی کرنے سے معصوم ہیں کیونکہ بدگمانی

فائدہ: انبیاء کرام علیہ السلام کی پربدگانی کرنے ہے معصوم ہیں کیونکہ بدگمانی گناہ ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام ہرگناہ سے پاک ہوتے ہیں باتی قمیص کود کیھ کر بھیڑ یے کو بلا کرا ہے علم کی دلیل کے لئے نہیں بلکہ اتمام جمت کے لئے تھا بلکہ ہے پوچھو تو وہ الٹا اپنا تم ہر تو تی فر مار ہے تھے تا کہ صاحبز ادوں کو یقین ہوجائے کہ اباجی اس معاطے میں باخبر ہیں۔ ہمار ااستدلال نصقطعی سے ہے کہ آپ نے فر مایا اے بیٹے نیہ سار ابہانہ ہورنہ میرے یوسف علیہ السلام تو زندہ ہیں۔ اب اس جدائی پر میں صبر کرتا ہوں مخالفین کانص کے سامنے کیا اعتبار جس کے متعلق آئندہ چل کر مفصل طور پر عرض کروں (انشاء اللّه)

# مفسرین کی تصریحات ملاحظه هوں

ا۔ روح البیان صفحة ٣٦١ جلد ٢٥، تحت آيت بذاايك فارى عبارت لكھتے ہيں كه

نے تم کو براکا م بھلا دکھایا وہ تم کر کے آئے۔ بھیڑ ہے وغیرہ نے نہیں کھایا ذکرہ الحافظ (یعنی ابن کیر) بعض علماء نے کہا کہ آنج ضرت علیہ السلام تو پہلے ہی اپنے فرزند دلبند کو کہہ چکے تھے کہ کن لیک یجنٹید کے دئیگ دئیگ ویعکی کے من تافوی لی الْکے اویش کی تافوی کے اللہ جب جاری ہوتا ہے اور الہی جب جاری ہوتا ہے اور خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخر کہا۔

اِنِّ اَعْلَمْ مِن اللهِ مَالا تَعْلَمُون بِي الله تعالى كرف سان كوجوعلم تقا اس سے جانتے تھے كه حضرت يوسف عليه السلام زندہ بیں۔

السلام ظاہر ہے اوران کونفوس کے کیدوفریب سے آگاہ کردیا۔ اوراشارہ ہے کہ آس سے فراستِ حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہر ہے اوران کونفوس کے کیدوفریب سے آگاہ کردیا۔ اوراشارہ ہے کہ تم اینے فریب میں خود گرفتار ہواور میں تو درمیان میں سوائے سابقہ تقدیر کے پچھنیں دیکھا ہوں کہ تا قوله فک بڑ جھینے گئے سے تع عزوجل اباس پہنایا۔ النے

۵-روح المعاني صفحه ۱۸ تحت آیت بدامین آکھا ہے کہ:۔

وينضم اللى ذالك وقوفه بالرؤيا الدالة على بلوغه مرتبة علياء تخط عنها الكوكب بيات انهيں اى خواب معلوم ہوئى كيونكه انهيں يقين تقاكه حضرت يوسف عليه السلام بلندم اتب برضر ورہنچيں گاور انهيں گياره ستارے ضرور سجده كريں گـ

فائده: يهي علم كى دليل كافى ہے كه آپ نے جب سے سن ليا كه حضرت يوسف عليه السلام نے بھائيوں كوخواب سناديا ہے اور تقدير كانز ول بھى اسى امر سے مرجمط تھا اور

حضرت يعقوب عليه السلام كو بھائيوں كے ساتھ دوانہ كرتے وقت خوب رؤك اس كاسب حضرت يوسف عليه السلام نے يو چھاتو جواب ميں فرمايا كہ: اے يوسف ازيں وفتن تو رائح اندو ہے عظيم بمشام دل من مير سدوني دانم كه سرانجام كاريكيا خواہد كشيد بارے لا تنساني فاني لاانساك فراموثي نه شرط دوستانيست اے يوسف آپ كے جانے سے جدائي كى يوآتى ہے واللہ اعلم انجام كياا چھااللہ حافظ مجھے نہ بھلاؤں گا۔

اس کے حضرت یعقوب علیه السلام ان کی واپسی پران سے حالات من کرفر مایا:

ا \_ بک سکوکٹ کے گئے اُنڈو کٹے آفٹ کٹے آفٹ کٹے آفٹ اس آیت سے حضرت یعقوب علیه السلام کے علم کا ثبوت ہے کہ آپ نے ان کی کاروائی کا مشاہدہ فر مایا \_ مشاہدہ ومعائنہ کے بعد مذکورہ بالا ارشاد سایا \_ چنانچ مضرین بھی تائید فرماتے ہیں: \_

٢ \_عناية القاضى صفحة ١٦٣، جلد ٥ ميس ہے كه:

لما جعلوا الدم لصدقهم وسلامة القميص دالة على كذبهم علم يعقوب عليه السلام انه ليس الامر كما قالوامع وثوقه بالرؤيا على بلوغه مرتبة عليه دانهول ني جموناتي صرّوريكماليكن حضرت يعقوب عليه السلام كويقين تما كرحضرت يوسف عليه السلام كانواب يجاتماوه ضرور بلندم تبه ماصل كرين گر

س-مواهب الرحمن تحت آیت ہذامیں لکھتے ہیں کنہیں بلکہ تمہار نفس نے تسویل سے کوئی امر کیا ہے یعنی تم لوگ اپنے نفوس کے پھندے میں مطیع ہوئے۔اس

اسےخود حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلےخود بیان فرمایا تھا۔ ہماری اس تصریح پرمخالفین کی طرف سے چندسوالات وار دہوتے ہیں ان کے جوابات بھی ضروری ہیں۔

سوال: اگر حفرت يعقوب عليه السلام كوحفرت يوسف عليه السلام اوراس كر بهائيول كاممل حال معلوم تفال تو پهر بھير سيئے كوكيوں بلايا اوراس سے حالات كيوكر معلوم كيد

جواب: ووتواتمام جت کے لئے تھاجیے قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں کے حماب کے وقت اتمام جت کے طور پرانبیاء کرام علیهم السلام سے گواہ طلب کرے گا پھر زبان کو ہو لئے سے دوک کرہاتھ پاؤل وغیرہ سے اعمال کی تھے کرائے گا۔ کے ما قال تعالیٰ: وَتُنْکِلُونُ اَیْکُو بُونُ مارے ماتھان کے ہاتھ بولیں گے اوران کے پاؤل گواھیاں دیں گے ان کے اعمال پر جوان سے صادرہو ہے۔

نیز بیتوالٹا حفزت یعقوب عسلیسہ السلام کامعجز ہے کہ جنگل کے درندوں کو بلوالیا اور بیٹوں کو دکھلانا تھا کہ صرف تم نے میری بغاوت کی ورنہ میراادب تو بھیڑ ہے بھی کرتے ہیں۔

فائده: اس سے ثابت ہوا کہ درندوں اور وحشیوں کو بھی انبیاء کرام علیهم السلام کے ساتھ ادب اور نیاز مندی اور غلامی کا تعلق ہے لیکن وہ شوم بخت ہے جو انبیاء کرام لے ساتھ ادب اور نیاز مندی اور غلامی کا تعلق ہے لیکن وہ شوم بخت ہے کا مکمل قصہ تغییر فیوش الرحمٰن میں موجود ہے اور امام غزالی قدس سرہ کی تغییر احسن القصص میں بھی موجود ہے۔

عليهم السلام اور بالخصوص امام الانبياء صلى الله عليه وسلم كابادب اور كتاخ ب الطبيفة: - جمار عوام بلكه جائل واعظول مين مشهور ب كهجب حفرت يعقوب عليه السلام في بهيري سے سوال كيا كرتونے ميرے بي كو پھاڑ كھايا ہے تو بھیڑے نے جواب دیا کہ اگر میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کود کھ پہنچایا ہوتو مجھاللہ تعالی چودہویں صدی کے مولویوں سے اٹھائے (الاحول والا قوة الا بالله العلى العظيم) بينكى حديث مين بينكى تفير مين بيانكريز كى شرارت تقى جب اس نے دیکھا کہا سے علماء کرام نے ۱۲۰۰، ۲۰۰۱ھیں چنے چبوادیے ہیں تواس نے ای قتم کے حملے کئے علماء کرام کی بہت اونچی شان ہے بینائب رسول اور امام الانبیاء صلى الله عليه وسلم ك كرى تشين بين ان كى توبين كفراورجهم ميس پنجان والى ہے اور ان کی تعظیم وتکریم بہشت کا ٹکٹ بشرطیکہ وہ عقا کد صحیحہ کے حامل اور ارشادات مصطفویہ کے عامل ہوں فرنہ بدعقیدہ اور بدلمل عالم جہنم کی بھڑ کتی ہوئی آگ کا ایندھن اور سخت ترین عذاب کامستحق ہے۔ یہ سوالات امام غزالی علید الرحمة کے حوالے ہے اجرے اب دوسرے حوالہ جات پڑہے۔

ا تفیر مواهب الرحمٰن صفی ۱۹۵، پاره ۱۳ تحت آیت بندااز عرائس البیان میں کھا ہے کہ حفرت یعقوب علیہ السلام نے سے فرمایا تھاان کے حمد کے بھیڑ یے کے سے خوف کیا اور اسے بھیڑیاد کھنا حقیقت تھا یعنی حمد کی صورت بھیڑ ہے کی ہے اور ان واقعات میں جو کچھ حفرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھاس میں ان کی نظر باطنی سابقہ تقدیر پرواقع ہوئی اور فرزندوں سے دربارہ حفرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو کچھ ہونا تھا وہ نو رنبوت سے دیکھ کربیان کیا کہ آئندہ زمانہ میں ایسے

واقعات ہونے والے ہیں۔

بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے معاملہ کو الزوقت باذنہ تعالی وعطاء معلوم کرلیا تھا اس لئے ان کو آتے ہی بتادیا لیکن چونکہ اس میں ان سے اللہ تعالی نے امتحان لینا تھا اس لئے سرسلیم تم کرلیا ورنہ ان پرلازم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش کراتے حالانکہ تازہ واقعہ سے ان کے دل پرضرب کاری گئی تھی اس لئے بڑی جدوجہد کرتے لیکن ان کی خاموشی بتاتی ہے کہ کچھ دازتھا اس پر دہ داری میں اس کی مزید تشریح ہم نے آگے جل کرع ض کرنی ہے۔

الطيف : يهال قرب مين جوسرف وميل كافاصله تفاخاموشي كيكن جب ملاقات كا وقت قريب آگياتواي ميل دور ملك مصرمين بيشي والے حضرت يوسف عليه السلام كو د يكي ليا يلبزي افسي واقعت اس مين غور وفكر كى دعوت ہان كوجن مين غور وفكر كا ماده ہے ٢ - جب سيد نا حضرت يوسف عليه السلام كوز ليخا بند كمرول اور تنهائى مين برے اراده پراپني طرف بلاياتو وهال يوسف عليه السلام كو حضرت يعقوب عليه السلام بچان والے تو تھى : \_ كما قال الله تعالى

وَلَقُلُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهِا ۚ لَوُلِا آنَ رُا بُرُهَانَ رَبِهِ بِينَكِ زَلِخَانَ اس كااراده كيا اوروه بھى عورت كااراده كرتا اگراپنے رب كى دليل ندد كي ليتا۔ آيت ميں بُرهان سے مراد حضرت يعقوب عليه السلام بيں چنانچ تفاسير ذيل ميں ہے۔

التفسير مظهرى سوره يوسف في ٢٢ يس عندقال قتادة واكثر المفسرين انه رآى صورة يعلوب وهو يقرل له يا يوسف تعمل عمل

السفهاء وانت مكتوب فى الانبياء قاده اوراكثر مفسرين كاية ول كه مفرت يوسف عليه السلام في الانبياء والدحفرت يعقوب عليه السلام كود يكها اوروه فرمار به بين كدات يوسف يكام يوقو فول كا به اورتم تو نبيول مين لكه جا بيكه و محاهد و عكرمه والفحاك الفرج له سقف البيت فرآى يعقوب عليه السلام عاضاً على اصبعه بهل ترجمه كمطابق اس كامفهوم بها ورفر مايا:

س\_ وقال سعيد بن جبيرعن ابن عباس مثل يعقوب فقرب بيده في صدره فخرجهت شهوته من انامله اورفرمايا

٣. واخرج بن جرير وابن الى حاتم وابوالشيخ عن محمد بن سيرين قال مثل له يعقوب بن اسخق بن ابراهيم خليل الرحمٰن اسمك فى الانبياء الخ اور قرمايا:

واخرج بن جرير عن القاسم بن ابى بزه نودى ابن يعقوب لاتكونن
 كالطيرله ريش فاذا زلى فما فلم يعرض للنداء فرفع راسه فرآى وجه
 يعقوب عاضاً على اصبعه فقام مرعوباً استحياء من ابيه .

ای طرح بیفاوی شریف تحت آیت ہذامیں ہے۔

۲. الحاوی للفتاوی علامه سیوطی علیه الرحمه نے جھی ابن جریر سے بعض روایات ندکور فقل فرمائی بیں اور تفسیر احسن القصص میں امام غز الی اور مفسرین نے یہی روایت نقل فرمائی ہے چنانچ ملاحظہ ہو۔

٧-روح المعانى صفحة ١٩ اتحت آيت بذا-

زبانِ حال سے اس سے مانکے پیری روح اللہ کے حکم سے ضرور القاء کرے گی گر پورا تعلق شرط ہے اور شخ سے ای تعلق کو وجہ سے دل کی زبان گویا ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی طرف راہ کھل جاتی ہے اور حق تعالیٰ اس کو صاحبِ الہام کر دیتا ہے۔ اس عبارت میں حسب ذیل فائدے حاصل ہوتے ہیں:۔

ا۔ پیرکامرید کے پاس حاضر وناظر ہونا۔ ۲۔ مریدکا تصور شخ میں رہنا۔ ۳۔ پیرکا حاجت
روا ہونا۔ ۲۰ مریدخداکو چھوڑ کراپنے بیرے مانگے۔ ۵۔ پیرمریدکوالقاءکرتا ہے۔
۲۔ پیرمریدکا دل جاری کر دیتا ہے جب مرید میں سے طاقتیں ہیں تو جو ملائکہ اور
انسانوں کے شخ الشیوخ ہیں صلی اللّه علیه وسلم ان میں صفات ماننا کیوں شرک
ہے۔ اس عبارت نے تو مخالفین کے سارے ندہب پریانی پھیردیا۔

مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الا یمان میں لکھا کہ ابو بزید سے طے زمین کی نبیت پوچھا گیاتو آپ نے فرمایا یہ کوئی کمال کی چیز نہیں۔ دیکھواہلیس مشرق سے مغرب تک ایک لحظ میں قطع کرجاتا ہے اس دوسرے حوالہ کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے لئے یہ ایک معمولی بات ہے کہ مشرق سے مغرب میں بیک وقت متعدد مقامت پر موجود ہوں اور اسلام میں یہ مسئلہ متفقہ ہے۔ تفصیل مطلوب ہوتو نقیراولی کی کارسالہ ''الانجلاء فی تطور الاولیاء ''اور رسالہ ''ولی اللہ کی پرواز''کا مطالعہ کے اور یہ مسئلہ بھی مسلم ہے کہ ولی اللہ کے تصرف اسالام کے اور یہ مسئلہ بھی مسلم ہے کہ ولی اللہ کے تصرف اسلام کے معرف اسلام کے معرف نے اور ایک میں بیم مسئلہ کے فوضات سے مستفاض و مستفاد ہوتے ہیں نتیجہ نکلا کہ معرف نے بین نتیجہ نکلا کہ حضرت پوسف علیہ السلام کے ایک ایک لمحہ سے باخر حضرت پوسف علیہ السلام کے ایک ایک لمحہ سے باخر سے مخافین نے اپنے مولو یوں کے لئے اس بڑے لیے چوٹھ سے نہ صرف وعا دی سے سختافیں نے اپنے مولو یوں کے لئے اس بڑے لمجہ چوٹھ سے نہ صرف وعا دی سے سختافیں نے اپنے مولو یوں کے لئے اس بڑے لیے چوٹھ سے نہ صرف وعا دی سے سختافیں نے اپنے مولو یوں کے لئے اس بڑے لیے چوٹھ سے نہ صرف وعا دی سے سختافیں نے اپنے مولو یوں کے لئے اس بڑے لیے چوٹھ سے نہ صرف وعا دی سے سے خوٹھ سے نہ سے خوٹھ سے نہ خوٹھ سے نہ سے نہ سے نہ سے خوٹھ سے نہ سے ن

۸-بیضاوی شریف تحت آیت بزاصفی ۲ کا بمطبوع مصر علیٰ شرحه الخفاجی ۹- دوح البیان تحت آیت بزاصفی ۲۳۸

فائدہ: تقریباً کرمفرین نے یہاں پرحفرت یعقوب علیہ السلام کادکھائی دینا کھا ہے اگر چہ مفسرین نے یہاں پرحفرت یعقوب علیہ السلام کااس وقت حفرت یعقوب علیہ السلام کااس وقت حفرت یعقوب علیہ السلام کی رہبری کرنالازی امر تھااس لئے کہ حفرت یعقوب علیہ السلام پیرومرشد تھاور پیرومرشد کاایے مواقع پر رہبری کرنالازی امر ہوتا ہے اور اس قاعدہ کو مخالفین نہ صرف مانتے بلکہ اے اپنے دلائل میں پیش کرتے ہیں چند حوالے نقیر یہاں پیش کرتا ہے اس کے بعد فیصلہ قارئین پر چھوڑتا ہے۔مولوی رشید احمد گنگوشی اپنی کتاب امداد السلوک صفحہ امیں لکھتا ہے:

جمم مدید به یقین داند کدروح شخ مقید بیک مکان نیست پس هرجا که مرید باشد قریب یا بعیداگر چه از شخ دوراست اماروحانیت اود دور نیست چون این امر محکم دارد هر وقت بیا دوارد ربط قلب پیدا آمد د هردم مستفید بود مرید درحال دافعه مختاج شخ بود را بقلب حاضراً ورده بلسان حال سوال کندالبته روح شخ باذن الله تعالی القاء خوام کرد مگر ربط تام شرط است و بسبب ربط قلب شخ را لسان قلب ناطق شود بسو نے حق تعالی راه مین کشاید وحق تعالی اورامحدث می کند۔

مریدیہ بھی یقین سے جانے کہ شخ کی روح ایک جگہ میں مقید نہیں ہے مرید جہاں بھی دوریانزدیک اگر پیرے جم سے دورہ کم میرکی روحانیت دورنہیں جب بیہ بات پختہ موگئ تو ہروقت پیرکی یا در کھے اور دلی تعلق اس سے ظاہر ہوا ورہروقت اس سے فائدہ لیتارہے۔مریدواقعہ کی حالت میں پیرکامخاج ہوتا ہے شخ کواپنے دل میں حاضر کرکے لیتارہے۔مریدواقعہ کی حالت میں پیرکامخاج ہوتا ہے شخ کواپنے دل میں حاضر کرکے

کام لیا بلکه ان کے لئے دلائل ہے ثابت کیا ہے چنا نچھفت روزہ ' خدام الدین لا ہور میں اس پرمتعدد شواہد قائم کئے ہیں اور علامہ ارشد القادری نے ' زلزلہ' اسی شم کی متعدد حکایات لکھی ہیں اور فقیر چند حوالے اسی رسالے کے آخر میں عرض کرے گا اور کچھ ' صدائے نوی شرح منتوی معنوی' میں درج کئے ہیں تفصیل ''الا نے لاء "میں عرض کردی ہے۔

١٠- جب حفرت يوسف عليه السلام مصركي شاهي كتخت نشين تقياوردنيائ عالم میں قبط بڑا اور اناج صرف آپ کی شاھی میں ہی دستیاب ہوسکتا تھا تو حضرت یوسف عليه السلام ك بهائى اناج لين معريني حضرت يوسف عليه السلام ف بهائيول کو پیچان لیالیکن وہ اس سے لاعلم رہے اناج لیکر واپس روانہ ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا اور بھائی ہے اس کے حصہ کا اناج بھی دیجئے ۔ آپ نے فرمایا انہیں ساتھ لاؤ واپس جا كرحضرت يعقوب عسليسه السلام كوتمام ماجرابيان كيااورعرض كيا كه بهائي بنيابين كوجهار بساته بهيج تاكهازاج زياده موحضرت يعقوب عليه السلام ني فرمايا قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى ثُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللهِ لَتَأْتُنَّتِي بِهَ الدان يُحاط بكفرين اعتمار عساته مركز نبين بعجول كاجهال تك كمالله تعالی کا بیعهد نه دے دو کهتم اسے ضرور واپس لاؤگے هال بید کهتم کسی قدرتی امریس

فائده : حضرت يعقوب عليه السلام كالشناء واقعد كومعلوم بون كى وجهة السلام كالشناء واقعد كومعلوم بون كى وجهة على المن الحى حاتم في المناخجة مواهب الوحمان صفحة المن المن حاتم في المناخجة المن المن حاتم في المناخجة المناخجة

ابراہیم نخعی علیه الرحمه سے روایت کیا کہ حفرت یعقوب علیه السلام کو یہ معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیه السلام ان درواز وں میں سے کسی میں بھائیوں سے ملاقی مول گے۔ (کذا فسی ذکر و الامام ابن کثیبر) اور بعض نے امام نخعی سے یوں ذکر کیا کہ ان کومعلوم تھا کہ باوشاہ مصر میر ابیٹا یوسف ہے تو چاھا کہ متفرق دروازہ سے جانے میں بنیابین سے تنہائی میں ملاقی ہواور ظاہر روایت بالاسے یہی ہے اور کہا کہ حضرت یعقوب علیه السلام کواجازت نہی کہ اس جمید کو ظاہر کریں۔

الله المرحمن صفح المرس من المراكب الم

تعالی انہیں لاعلم جاہل کھے۔تفاسیر میں آیا ہے:

ا- روح المعانى مين مولاناسير محمود آلوى بغدادى (التونى ١٢٥ه) اپن تغيير مين تحت آيت بذا لكھتے ہيں كه: -

فسائدہ:۔ اس حوالہ سے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام علیہ م السلام کے علوم کے منگر مشرک تھے اور یہ بھی واضح ہوا کہ اللہ تعالی اپنے انبیاء علیہ م السلام کے علوم کے منگرین کو لاعلم بعنی جاہل کہتا ہے۔

۲۔ مواهب الرحمن صفحه ۳ پاره ۱۳ اتحت آیت بندا میں لکھا کہ شخ نے کہا کہ حضر ف یعقوب علی ہے السلام نے اپنے فرزندوں کی نیت دربارہ بنیا بین تجی دیکھی کلہ در حقیقت یہی چاہتے ہیں کہ حفاظت کریں اور واپس لا کیں اور بنور نبوت صورة واقعہ آئندہ بھی دیکھی کہ مقدور کے دفعیہ سے بیلوگ عاجز ہوں گے تو اللہ تعالی کو مطلع غیب قرار دیا۔ مزید تفصیل ہم نے پہلے عرض کردی ہے۔

١٢ جب حضرت بنيابين كوحضرت يوسف عليه السلام في روك لياتو صاحبز ادول

ہے لیکن اس کی مخلوق اسے لاعلم ٹابت کرتی ہے بیان کی برقسمتی کی دلیل ہے اس لئے الله تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اس مقام پر جاہل اور لاعلم فر مادیا۔ وہ مانیس یانہ مانیس بیان کی قسمت ورنہ قرآن مجید میں واضح سے واضح تر مشمون کو بیان فرمایا ہے۔ اا۔ جب صاحبر ادے حضرت بنیابین کولیکرروانہ ہونے گئے تو حضرت یعقوب علیه السلام ف ان سبكوايك وصيت فرمائي وه يدكه و قال يبيني لا تَكْ خُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَ ادْخُلُوامِنْ ٱبْوَابِ مُتَفَرِقَةٍ الله وسي مِن ایک راز تھا جوخود حضرت یعقو ب علیه السلام نے قبل از وقت اشار ۂ بیان فر مایا وہ بیہ ہے کہ و ما اُغْزِی عَنْ کُو مِن الله مِن الله مِن الله عِنْ الله مِن الهِ مِن الله م حضرت يعقوب عليه السلام نے پہلے بتائی ليكن چونكه تدبير بھى اسباب دينويدين ہے ہے اس کاعمل میں لانا بھی ضروری ہے اس لئے آپ نے صاحبز ادوں کو تدبیر بنا كرتقدر كي خربهي قبل از وقت دے دى كما قىسال إن الْعَكْمُر الكِيلْهِ اوران تمام باتول كى تقد يق خود كلام الهي ميس ب كما قال الله تعالى وكتا دُخَلُوا مِن حَيْث المرهُ مِن النَّوْهُ مْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ الْاحَاجَةَ فِي نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَصْمِهَا يممام معاملات حضرت يعقوب عليه السلام يرمنكشف تصبحي تواللد تعالى في ان تمام معاملات کو بیان کر کے آخر میں حضرت یعقو ب علیه السلام کی علمی قوت کا اظہار يون فرمايا : وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمِنَاعَلَمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ويص كيے بيارے اندازے حضرت يعقوب عليه السلام كے قدى علم كوبيان فرمايا كيا ہے منكرين علوم نبوت كو لايع كم فون كاطمانچه كافى ہاس سے زيادہ كيالكھوں جب خدا ہیں وہ خود ہی بستی کے مکانات اور درود بوارسے بوچھ لیس اور جانوروں سے بھی کیونکھ وہ بعقوب علیہ السلام سے بولیس گے۔اس کے بعد لکھا کہ

وقال بعض الاجلة الاولى ابقاء القرية والعير على ظاهر هما وعدم المصار مضا اليهما ويكون الكلام مبيناعلى دعوى ظهور الامر بحيث ان الجمادات والبهائم قد علمت به وقد شاع مثل ذالك في الكلام قديماً وحديثاً

بعض بزرگوں نے فرمایا حقیقی معنی بہتر ہے کیونکہ درود بوار اور بہائم کی گواهی زیا<mark>دہ</mark> موزوں ہوگی اوران سے خاطب ہونا قدیماً حدیثاً چلاآیا ہے۔

اس کے بعداس دعویٰ پر چنداشعار لکھ کر فرماتے ہیں کہ اگر چہ جمہور کے نزد یک مجازر اولی ہے لیکن نہ کورہ بالاتقریر میں لطافت ہے۔

كما قال ولا يخفى ان مثل هذا لا يخلوعن ارتكاب مجاز نعم هو معنى لطيف بيدان الجمهور على خلافه واكثرهم على اعتبار مجاز الحذف. الحذف.

فائده: اس گفتگوسے بهارامطلب یہ بے کہ حضرت یعقوب علیه السلام کے ماتھ درود بوار صاحز ادوں کا بحثیت امتی ہونے کا عقیدہ تھا کہ بی علیه السلام کے ماتھ درود بوار اور بہائم بولیں گے تو اس سے بهاری سچائی کا اظہار ہوگا اور بهم اس واقعہ سے بری الذمہ بول گے ورندان کی سابقہ کیفیت تو محذوش تھی چنانچے حضرت بعقوب علی الذمہ بول کے ورندان کی سابقہ کیفیت تو محذوش تھی چنانچے حضرت بعقوب علی السلام نے انہیں اشارہ فر مایا کہ واقعی تبہارااس میں کوئی قصور نہیں اور شدی میرالمینا بنیا بین چور ہے لیکن وہ وعدہ وصل قریب ہوگیا ہے اسی لئے صبر کرتا ہوں لیکن تم جاؤ

فائده: بيالفاظ بھی موقعہ کومشاہد ومعائنہ فرما کر کہدرہ ہیں کیونکہ وہ صاحبان بظاہر تو سے تھے کہ حضرت بنیابین چوری کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں اور اس پر انہوں نے توی شہادتیں بھی کردیں۔ چنانچہ کہا:۔ وکسٹیل القزیکة الگری گئافی ہے اوالید کی الگری آفیک کا فیصل الگری آفیک کی افید کے الگری آفیک کی افید کے الگری آفیک کی اوجود حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں: بکل سو گلت لک کے انفسائی آفیک کی تارہ تھا مفسرین کی تصریحات ملاحظہ ہوں۔

ا- روح المعانى تحت آيت بذاصفي ٢٢ ميل ہے۔

وقيل لا تبجوز ولا اضمار في الموضعين والمقصود احالة تحقيق الحال والاطلاع على كيفية القصة على السوال من الجمادات والبهائم انفسهما بناء على انه عليه السلام نبى فلا يبعدان تنطلق وتخبره بذالك على خرق العادة \_

بعض مفسرین نے لکھا کہ وکسٹیل القریکة میں مجاز نہ ہواور نہ ہی اس میں مضاف محذوف ہواس سے ان کامقصود میرتھا کہ حضرت یعقوب علیه السیلام صاحب مجزات

اب حضرت يوسف عليه السلام كوتلاش كرو كما قال عسكى الله الناوريكلمات بدگمانی یااٹکل پچواور قیاس آرائی سے نہیں کہے جارہے بلکہ لسان نبوت سے نکل رہے ين اوروحي رباني كے مور دفر مارہے ہيں اوريهي جارامدعاہے كه حضرت يعقوب عليه السلام واقعہ کود کھے کرفر مارہے ہیں کہ نہ بنیابین نے چوری کی ہے اور نہ ہم فتوی دیتے که بهاری شریعت میں چور کی سزایہ ہے اور نه ہی وہ وھاں رہتے وگر نہان کو وھاں رکھ لیا گیا تو کوئی حرج نہیں چندروزان کی جدائی بھی برداشت کر لیتا ہوں کیکن آب پیانہ صرلبريز موگيا ہاب جدائى كى ختياں برداشت كرنے كى نہيں س لواب يعقوبى فتوى يهد عسى اللهُ أَنْ يَالْتِينِي بِهِ مُرجَمِيْعًا حضرت يعقوب عليه السلام ك منكرين اگر تعصب كى پنى آنكھ سے اتار كرنصوص قطعيہ كوديكھيں تو كسى قتم كاتر دّ د باقى نهيس ربتاجب حفزت يعقوب وحفزت يوسف عليههما السلام كياملا قات كاوقت قريب تر موكياتو حضرت يعقوب عليه السلام نے صاحبز ادوں سے كہا: عكى الله یعنی اب نینوں صاحبز ادوں کی ملاقات ہونے والی ہے۔اگر حضرت یعقوب علیہ السلام كويوسف عليه السلام كاعلم نه بوتاتو يهم (جع) كے بجائے بهما (تثنيه) بولتے کیونکہ وھال تو صرف بنیابین اور پھرشرمساری کے مارے یہودرہ گئے تھے لیکن حضرت يعقوب عليه السلام ك ملن كاوقت بهى قريب تر موكيا باس لئ لفظ عكى سے بيان كيا جومضارع (معقبل) كقريب ترزمانه پردلالت كرتا ہے يہى وجه ے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے امید کا ظہار کیا تو صاحبز ادوں نے کہا: قَالُوْا تَاللُّهِ تَفْتَوُا تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُوْنَ حَرَصًا أَوْ تَكُوْنَ مِنَ

الْهَالِكِيْنَ آپنان كِجواب مِين فرمايا - قَالَ إِنَّهَا اَشْكُوْ اَبَقِیْ وَحُونَ اللهِ وَاَعْلَمُونَ اللهِ وَاَعْلَمُونَ اللهِ وَاَعْلَمُونَ اللهِ وَمَا لَا تَعْلَمُونَ اللهِ وَاعْلَمُونَ اللهِ وَمَا لَا تَعْلَمُونَ اللهِ وَمَا لَا تَعْلَمُونَ اللهِ وَمَا لَا تَعْلَمُونَ اللهِ وَمَا لَا تَعْلَمُونَ اللهِ وَمَا لَاللهِ وَمَا لَا تَعْلَمُونَ اللهِ وَمَا لَا تَعْلَمُ وَنَ اللهِ وَمَا لَا تَعْلَمُ وَنَ اللهِ وَمَا لَا تَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُ وَلَا اللهِ وَمَا لَا تَعْلَمُ وَنَ اللهِ وَاللهِ وَاعْلَمُ وَلِينَ اللهِ وَمَا لَا تَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاعْلَمُ وَلِينَ اللهِ وَاعْلَمُ وَاللهِ وَاعْلَمُ وَلِي اللهِ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَمُنَا لَا لِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَالْ

ا۔ مواهب الوحمن تحت آیت ہذاصفی ۱۹ پر لکھتے ہیں صیغہ جمع جو کم سے کم تین فرد ہوتے ہیں سب کو مجھ سے ملادے اور وہ یوسف و بنیا بین اور تیسر ابیٹا ہے جو وہیں رہ گیا تھا۔

۲-اس کے بعد صفحہ ۵۰ پر لکھا کہ اول تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ اور خود مختار موجود ہیں دوم سب مجموع ملیں گے کیونکہ موافق اصل کے بجو نیعگا تاکید ان سب کے آنے کی بصورت اجتماعی ہے جو تیا تی تیا تی تینی بھی تھ سے مشکوک ہے کہ شاید ایک دوسرے کے بعد آجا کیں تو بجو نیعگا سے فاہر کر دیا کہ مجموع ملیں گے سوم یہ کہ عسکی الله کے قرب زمانہ پر اعلام کیا ہیں حسن ظن کے طور پر ایسے امور تحقیقی کا گمان غیر مرضی ہے ھال فراست کے طور پر مسلم سے سے

ا طیفه: یوجہ سوم دراصل ایک نظریہ کے ردبیں لکھااس لئے کہ بعض مفسرین نے لکھ دیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیلم حسن الظن کے طور تھایا بطریق فراست مولوی امیر علی نے قول اول کو ٹھکرا دیا اور ہم اہل سنت بھی اسی لئے وہا ہیہ دیو بندیہ کے قول کو ٹھکرا تے ہیں اس لئے کہ نبوت کو ظن (گمان) کہا اس کے لئے تو لیقین بلکہ عین الیقین ماننا ضروری ہے۔

ساس کے بعد آخر میں یہی صاحب لکھتے ہیں کہ القصہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنور اللی تعالیٰ نہایت ادب سے امیدواری کے لفظ سے بیالتجا کی کہ عنقریب اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے گا کیونکہ ان کوعلم اسرار قدرت معظم نبوت عطا ہوا تھا اور انقطاع تعلق شہود ہو چکا۔

اللهُ اَنْ يَالْتِكِينَ مَا حَبِ صَفِي 12 براى آيت كتحت لكھتے ہيں كه عسكى اللهُ اَنْ يَالْتِكِينَ يَا بِيهِ مُ بَعِيْعًا بِيوْ حَياتِ يوسف عليه السلام برعلم ہاور بيقول كه فقط حن الفن تقار مستجد ہاں كى وجه فقير نے او برلكودى ہے۔

۵۔ یہی صاحب صفحہ ۲ کرای آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ مجھے ان معاملات الہی میں علم نبوت سے جو کچھ معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں ہے اور تم میرے فعل کو اپنے فعل پر قیاس مت کرو۔

کارپاکانِ راقیاس ازخوددیگر گرچه ماندورنوشتن شیروشر
۲-اس کے بعدصفی ۷۹،۷۷، پرلکھا کہ متر جم کہتا ہے کہ اقرب وہ قول بیضاوی ہے کہ
مجھے حکمتِ الہمیہ سے وہ علم ہے جوتم کونہیں ہے پس میرافعل اس حکمت پرمبنی ہے اور وہ
بھی اولی ہے جوابن کثیر نے ذکر کیا کہ ابن عباس دضی اللّه عنه نے فرمایا کہ قول
افّی اعدم حصن اللّه مالا تعلم وں کینی خواب یوسف اور اللہ تعالی ضرور اس کو پیج
ظاہر کرے گا اور عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ میں جانتا ہوں کہ خواب یوسف
نیج ہے اور میں اس کے لئے سجدہ کروں گا۔

٤- اى مدواهب السوحمن صفحه ٢ يرع الس البيان في كرك لكما كه

قال بك سوّد وه نبيل جوصواع چاناتم من رمز واشاره سے حقیقت كا اشاره كیا لیمی سرقه وه نبیل جوصواع چاناتم مان كرتے ہواور به خل انبیا نبیل بلكه سرقه اسرار يوسف بيل جومكامن غيب كى واردات سے اس كوآگاه كے بيل۔ فصر بر جمید لل كے معنی يبال بيد بيل كه تعيد لوشيده ركھوں گا اور زياده خوشى وفرحت كو پي جاؤں گا تا كه تقدير كا جميد ظاہر نه ہواور ربوبیت كامعامله پرده بیل رہ اور بيم رتبه كين انبياء كرام عليهم السلام كا ہواور ان كواس خبر سے زمانه وصال قریب ہونے كاعلم ہوا بدليل عسكى الله أَنْ يَا تَوِينِي يَعِيْ اور بياميد بديدار وصال تحريب ہونے كاعلم ہوا بدليل عسكى الله أَنْ يَا تَوِينِي بِيهِ خَرِيْعًا اور بياميد بديدار وصال بحشم يقين ہے۔

٨ ـ روح المعانى تحت آيت إنَّهُ هُو الْعَلِيْعُ الْعَكِيْمُ لَهَا عِلَهُ السَّمَا تَلَا السَّمَا تُوجى عليه السلام الرؤياء التي رآها يوسف عليه السلام فكان ينتظرها ويحسن ظنه بالله تعالى -

حضرت يعقوب عليه السلام كوحفرت يوسف عليه السلام كخواب كى وجه سے حضرت يوسف عليه السلام كى ماريقى اوراس انظار ميں الله تعالى سے حضرت يوسف عليه السلام كى ملاقات كى اميد تقى اوراس انظار ميں الله تعالى سے حسن ظن ركھتے تھے۔

٩ - اسى طرح بيضاوى شريف مطبوعة عناية القاضى صفحة ١٠٠ مبد ٩ مين ہے:

قارئين حضرات إسيرنا حضرت يعقوب عليه السلام كوحضرت يوسف عليه السلام في وخضرت يوسف عليه السلام في وزئده مون كاليقين ال ساور كيام وجبكه بار بارحضرت يعقوب عليه السلام مجهى كناية بهمى اشارة أور پر فرمات بين كهيكن جب صاحبز ادول ني ال السلام مجهى كناية بهمى كناية توسي كالميان قصورات برجمول كياتو آپ ني اين علم كاثبوت واضح

فرمادیا که افی اعکم و مین الله مالات که کمون یعن حضرت یوسف علیه السلام کومبرا جاننا اوران کی زندگی کاعلم مجھے صرف امید ورجا سے مربوط نہیں اور نہ ہی محبت وعشق میں آکر تصوراتی دنیا میں بیٹھ کر کہدرھا ہوں بلکہ مجھے اس کاعلم عطیه یز دانی ہے اوراب اس کے اظہار کا وقت آگیا ہے چنانچ اب میں تہمیں حکماً کہتا ہوں۔

1- يلبزى اذه بوافته سير المون أيوسف والجنياء غور فرماية الرحفرت يوسف عليه السلام كم تعلق حفرت يعقوب عليه السلام كوزنده بون كايقين نهيس تعاتواب ان كجس كاحكم كيماورنه بقول مفسرين حفرت يوسف عليه السلام كى جدائى كواس وقت تك اس سال گذر گئ اب اس ساله كم شده صاحبزاده كے لئے فرمايا اے ميرے صاحبزادے جاؤيوسف عليه السلام كاسراغ لگاؤ۔

نكت : واؤعاطفہ جوجع كے لئے آتى ہے ہے معلوم ہوا كہ حفرت يعقوب عليه السلام كودونوں بھائيوں كا يجار بهنا معلوم تھا بھى تو فتحسسوا هِن يُوسعَ وَ اَخِيلُو فَر ماياور نہ سراغ لگانے كى ضرورت تو صرف حفرت يوسف عليه السلام كے لئے تى كيونكہ بنيا بين عليه السلام كے لئے تو جس كى ضرورت بى نہ تھى كيونكہ وہ شاہ مصرك تا يوميں تھے اور بقانونِ يعقو بى تادم زليست ان كے قبضہ ميں رہيں گے اب مفسرين كى سنے۔

ا۔ مواهب الرحمٰن صفحہ المحت آیت الذاکہا کہ اس آیت میں صاف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ موجود ہیں اس کے بعد لکھا کہ مترجم کے زویک بیان اَعْلَمُوْنَ اللّٰهِ مَا اَلاَتَعْلَمُوْنَ کا ہے ولیکن راز کوخفی رکھا اور کہا جا وَ ابغور سے

تجس کرولینی حواس سے ادراک کرنے کی کوشش کرواب تک تم پر پہچان سے پردہ کیا گیا تھا اب جا کر یوسف کو پہچانو اوراس کے ساتھ ہی بنیا بین ہے اور سیدارک اوراک لطیف سے قل صحیح کا قابل ہیں خلاصہ سے کہ اوّل حکمتِ الہیم مقتضی ہوئی کہ حفزت یوسف علیہ السلام حفزت یعقوب علیہ السلام سے جدا کئے جا کیں اوراس وقت آخضرت علیہ السلام نے اشارات میں گفتگو کی کہ تہ ارالے جانا مجھے ممگین کرتا ہے اورخوف کہ بھیٹر یا کھا جائے اورادھ قہر یا السخ آخر میں فر مایا میں علم الہی سے وہ جانا ہوں جو تم نہیں جانتے ہوائی واسطے ابتدائے وقت میں نہ کنعان کے کوئیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہوائی واسطے ابتدائے وقت میں نہ کنعان کے کوئیں میں علی اور نہ کسی سے استمد او جاتی جب وقت آیا تو کہا اب جاکر حضرت یوسف علیہ السلام اوراس کے بھائی کوحواتی سے بہچانو کہ تمہارے حواس کا پر دہ دورہونے علیہ السلام اوراس کے بھائی کوحواتی سے بہچانو کہ تمہارے حواس کا پر دہ دورہونے کے قریب ہے۔

۲- روح المعانی تحت آیت یکا سفی علی یوسف صفحه ۳۹ میں ہے:
لانه علیه السلام کان و اثقا بحیاتهما و عالماً بمکانهما طامعا بایابهما حضرت یعقوب علیه السلام کودونوں صاحبز ادوں کی زندگی،ان کر ہے گی جگہ کا فعم تھا اور یقیناً ان کی واپسی کی امیر بھی تھی۔

ان تصریحات کود کیھئے پھر مخالفین کی اگر مگر کو بھی سامنے رکھے اس کے بعد نتیجہ نکالئے کہ آخران کا حضرت بیقو ب علیہ السلام کے علم کی نفی سے مقصد کیا ہے۔ ۱۱۔ اُنے کی قوم ن اللہ ماکل تعلقوں جو پھواللہ سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ۱۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ:۔

مِنْ أَنَّ رُوْيَا يُوسُفَ صِدُق وَهُو حَى (جلالين صَحْدا) لِعِن الله على مِن أَنَّ رُوْيَا يُوسُفَ عِدالله صِدُق وَهُو حَى (جلالين صَحْدا) لِعِن الله عانا المول كه يوسف عليه السلام زنده بيل - ٢- تفسير مظهر ي صحْد ٢٨٠ ، پاره ٢٠ ميل ٢٠ من حيواة يوسف وان الله ي محمع بيننا \_يعن ميل جانا ، بول كه حضرت يوسف عليه السلام زنده بيل اوروه عقر يب مليل كـ عند المسلام و المداه و ال

معلوم ہوا کہ حضرت یقوب علیہ السلام کواپنے فرزند پاک حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کاعلم تھا با وجوداس کہ جولوگ یوں کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کوکوئی علم نتھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں یانہیں؟ وہ خود بیعم وجابل ہیں۔ انہیں پیغمبروں کاعلم ہی نہیں کہ ان کی کیا شان ہوتی ہے خدا کا پیغمبر اپنا اللہ سے وہ باتیں جانتا ہے جن سے دوسر بےلوگ بالکل بے خبر ہوتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا رنج وطال عدم علم کی بناء پر نہ تھا بلکہ جدائی کے صدمہ سے تھا اور یہ ایک فطری چیز ہے جو مال باپ کے دلوں میں اولا دکی طرف سے رکھی گئی ہے۔ اس کی تفصیل آتی ہے۔

۲۔ مواهب الرحمٰن صفح ۹۸ تحت آیت بذالکھا کہ اِنِّ اَعْلَمُون اللهِ مَالاَتَعْلَمُون کو اللهِ مَالاَتَعْلَمُون کو اللهِ مَالاَتَعْلَمُون کو اللهِ مَالاَتَعْلَمُون کے اواقع ہوا کو اسے کئی جنہوں نے خوشبوئے یوسف پہنچنے پرضلال قدیم کا وہم کیا تھا واضح ہوا کہ بیعلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا یا تو وحی سے تھا یا بطریق ابہام وخواب تھا یا کشف نبوت تھا پس اگر وحی تھا تو اخفاء کا تھم بھی ہوگا اور بید بطریق امرار ہوگا اور اگر الله میں انہام یا خواب تھا تو یہ بھی انبیاء کرام علیہ ہم المسلام کے حق میں وحی کے تھم میں ہے ابہام یا خواب تھا تو یہ بھی انبیاء کرام علیہ ہم المسلام کے حق میں وحی کے تھم میں ہے اور کشف نبوت میں تھا تو بہت سے علوم منکشف ہوتے جن کو بندگان خاص اپنے ہی اور کشفِ نبوت میں تھا تو بہت سے علوم منکشف ہوتے جن کو بندگان خاص اپنے ہی

قلب میں رکھتے ہیں پھر لکھا کہ ہر حال میں نیک بندے حضو رباری تعالی میں حاضرر ہتے ہیں۔

٣- روح المعانى تحت آيت بذاصفي ٣٨ ميل لكها:

واعلم من الله اى من لطفه ورحمة مالا يعلمون فارجو ا ان يرحمنى ويلطف ولا يجيب رجائى اى اعلم وحيا او الهاماً اوبسبب من اسباب العلم من جهة تعالى مالا تعلمون من حياة يوسف عليه السلام علم ذالك من الرؤياء حسب ماتقدم الخ

میں اللہ تعالی کے لطف اور اس کی رحمت سے جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے اور میں اس کے لطف وکرم سے پُر امید ہوں مجھے تا امیدی نہیں یعنی میں وحی والہام یاعلم کے زور سے وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں بعض نے کہا کہ آپ کو یوسف علیہ السلام کاعلم بسبب اسی خواب کے تھا جس کی بارھا تشری ہو چکی

٣ يبي مفسرتحت آيت بذاصفحه ٥ يرلكهم بين كه:-

فان مدار النهى المدى اوتيه عليه السلاممن جهة الله تعالى سبحانه ' علم ظاهر ندر ناالله تعالى كرف سيني كي وجستها ، في فرما يانني اعلم من الله من حياة يوسف عليه السلام -

میں بوسف علیه السلام کے متعلق جانتا ہوں کہوہ زندہ ہیں۔

مروح البيان تحت آيت بذااس طرح مفسرين في مذكوره بالا آيت كي تفسير ميل لكها عند دوح البيان تحت آيت بهائيول عند مفرت يوسف عليه السلام في بهائيول

ہے سے صفائی کرلی تو والد ہاجد کے لئے اپنا( وہ قیص جوتعویذ بنا کر گلے میں ڈالاتھا ) بھیجا ادهرقا فلمصر سے روانہ ہواادھر حفرت يعقوب عليه السلام كويا ہوئے كها قال اللُّه تعالىٰ وَلَمَّافَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ ٱبْوْهُمْ رَانِيَ لَاجِلُ رِنْحَ يُوسُفَ لؤلاً أَنْ تَفْيَدُ وُكِ حضرت يعقوب عليه السلام كى ير تفتكوس كرآب كے بوتے جو ساته بيص عن كمن على قَالُوا تَالله إِنَّكَ لَفِيْ ضَللِكَ الْقَرِيْمِ السَّفْتُوكِيقِين کرے دکھلایا کہ تھوڑے عرصہ بعد قافلہ آگیا اور یہود بڑے صاحبز ادے نے پیر ہن یوسفی حضرت یعقوب عبلیه السلام کی آنکھوں پر ملااور آپ نے صاحبز ادوں کوخصوصاً اوررىتى دنياكتمام الل ايمان كوعموماً يون فرمايا: إنَّ أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ فائده: ينظرين يتحيل جاري تقريحات اور بحده تعالى قرآنى تقريحات سے بى ہارے دلائل ہیں کیکن باوجوداس نے اگر کوئی نہیں بانتا تو وہ جانے ہمارا کام تھا دلائل سے سمجمانا ہدایت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اب چند حوالے اسلاف صالحین کے يربي-جنهول نے صاف لکھا ہے کہ حفرت لعقوب عليه السلام کو يوسف عليه السادم كاحال معلوم تقاليكن الله تعالى كى جانب سے اسے ظاہر نه كرنے كا حكم تقار تصريحات علماء كرام

علمائے متقدیمین واسلاف صالحین اور اکثر مفسرین علیهم السوحمد کی یمی رائے ہے کہ سیدنا حفرت یعقوب علیه السلام حفرت یوسف علیه السلام کے جملہ حالات از کنعان تا تخت وتاج مصر سے نواز ہے جانے سے باخر تھے۔ تفسیر مواهب الموحمل خلاصه ابن جریرواین کشریمی مولا ناامیرعلی ہدایہ وعالمگیری

تحت آیت اُن یَا کُلکه النِ قَبُ لکھتے ہیں کہ خودان کوفراست سے بوسف علیہ السلام کے آخر عمر تک کے واقعات معلوم تھے چاہویہ کہہدو کہ خواب وغیرہ سے ظاہر ہوئے لیکن انہوں نے مرادالہی تعالی سے موافقت کی کہ پوسف علیہ السلام سے جدائی وشہور حقیقت پرنظر کر کے اپنی مراد چھوڑ دی۔

٢ تفير روح البيان صفحه ٢٢ جلد ٢ بتحت آيت وكشيف كالكافي قرف الفيلها من متعدد النياس على المناعلة والمناعلة والمناعلة

وتكلم يوسف عليه السلام في بطن امه فقال انا المفقود المغيب عن وجه ابي زمانا طويلا فاحبرت أمه والده بذالك فقال اكتمى امرك حضرت يوسف عليه السلام اني مال كييك مين بول كرمين كم شده بول گاور ايخوب ايك وصفائب بوجاؤل المجمع بي خبر والده في حضرت يعقوب عليه السلام كوبتائي تو آپ في فرمايا اس راز كوفي ركهنا-

فائده: بتای اب بھی شک ہے جب بیار بیغیبر نے دنیا میں قدم رکھنے سے خوالات بتائے اور حضرت یعقوب علیه السلام نے اسے سنا اور تقدیر اللی کے سامنے سرچھکا یالیکن منکرین کی قسمت میں لکھا ہے انبیاء کرام علیهم السلام اور اولیاء کرام کومطعون کرنا۔

سر مواهب الرحمن صفيهم باره ۱۳ اركوع ٨، مين ايك روايت حفرت ابرائيم

رے چنانچ حوالہ جات ملاحظہ ہول:

رب بالبر حمل مع المرحمن مع المراجة المرابة ال

الساد و المعانی علیه الرحمه نعلام فخررازی قدی سرفس چند سوالات کر کے بہترین جوابات دیے ہیں جنہیں یہاں نقل کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ قار کین کومعلوم ہوکہ حفزت یعقوب علیه السلام کے لئے حضرت یوسف علیه السلام کاعلم ماننا ضروری ہورنہ مگرین عصمت انبیاء علیه ہم السلام اپنا فلا ماننا فروری ہورنہ مگرین عصمت انبیاء علیه ہم السلام اپنا فلا علی علی کامیاب ہوجا کیں گے۔ یہ بحث اس لائق ہے کہ اسے بغور پڑھا جائے کہ وہا بید دیو بند کی حضرت یعقوب علیه السلام کا انکار کر کے مثرین بغور پڑھا جائے کہ وہا بید دیو بند کی حضرت یعقوب علیه السلام کا انکار کر کے مثرین کے عصمت انبیاء علیه م السلام کی وراث سنجال رہے ہیں اور ہم بحمدہ تعالی اپنا اسلاف صالحین علیهم الرحمه کفش قدم پڑیں۔

از منكرين عصمت انبياء عليهم السلام

الر چہ قضاوقدر کے سامنے سرتسلیم خم کر کے صبر کرنا واجب ہے لیکن ظلم المین اور کر ماکرین برصبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسے مواقع پران کے ظلم اور مکر و فریب کا ازالہ ہو یا اس کے ساتھ دھوکہ اور مکر و فریب کا ازالہ واجب ہے بالحضوص جب وصرے برظم کیا جارہا ہوتو حسبِ استطاعت مظلوم کی اعانت فرض ہے۔ بالحضوص دوسرے برظم کیا جارہا ہوتو حسبِ استطاعت مظلوم کی اعانت فرض ہے۔ بالحضوص حضرت یعقوب علیہ السلام پر مزید ضروری تھا کہ وہ نبی تھان کی اولا داور ان کی امت اور نبی اپنی امت کا حاکم مطلق ہوتا ہے اس کے حضرت یعقوب علیہ السلام مرسل مرسل مرسل کے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیٹریا کھا گیا ہے تو انہیں پرضروری تھا کہ جب بیٹوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیٹریا کھا گیا ہے تو انہیں پرضروری تھا کہ جب بیٹوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیٹریا کھا گیا ہے تو انہیں

نخی اے علیہ الرحمہ کی فال کر کے لکھتے ہیں کہ مترجم کہتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء والیاء کواکٹر باتیں ایری معلوم ہوتی ہیں جن کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس کے بعد بری قوی اور مضبوط دلائل سے اس مسئلہ کو ثابت کر کے آخر میں لکھا کہ جب بیاصن ثابت ہوگئ تو اس سے بہت سے مدارک جس سے عوام علم متردد ہوتے ہیں حل ہوگئے اور واضح ہو کہ جو بھی وقائع اس قصہ میں حضرت یوسف وحضرت یعقوب علیہ ما السلام سے واقع ہوئے وہ باعلام واجازت الجی تعالی تھے ولیکن استعال ان میں فلا ہری مداہر وطریقہ نظام عالم کا ہوا ہے جن م بدالکشاف الیفا ۔ اس کے بعدای میں وہی دلائل لکھے جو فقیر نے رسالہ ہذا میں ڈرج کیے ہیں اور قول حضرت یعقوب میں وہی دلائل لکھے جو فقیر نے رسالہ ہذا میں ڈرج کیے ہیں اور قول حضرت یعقوب میں وہی دلائل لکھے جو فقیر نے رسالہ ہذا میں ڈرج کیے ہیں اور قول حضرت یعقوب میں وہی دلائر کی دور وہ نے سال کے واسطے شوا ہم جو گو ہوئے وہ وہ وہ وہ وہ وہ اس کے داسطے شوا ہم جو وہ اشارات قویہ ہیں۔

ان متنول تفسيرول \_ كے علاوہ تفسير كبيروغيرہ ميں تصريحات سپر قلم كئے ہيں اگرموقعه ملائة تفسيراويسي ميں مزيد تصريحات كھول گا۔انشاء الله تعالىٰ

عقلى دلائل علم حضرت يعقوب عليه السلام

ا۔ حضرت یوسٹ علیہ السلام کوخواب کی تعبیر سے ان کی تمام سانح عمر کی بتادی۔
۲۔ حضرت یوسٹ علیہ السلام کے بھائیوں کے بھیٹر یئے کی خبر پر جبتو تفتیش نہ کرنا
بھی ان کے علم کی غمازی کرتا ہے لیکن تقدیر اللی کے سامنے سرتشلیم خم کرکے خاموش
بھی ان کے علم کی غمازی کرتا ہے لیکن تقدیر اللی کے سامنے سرتشلیم خم کرکے خاموش
اللی اے ہم اپنے مقام پرنقل کر چکے ہیں۔ تا اس سے دھالی نجدی دیو بندی مراد ہیں ورنہ ہم اللی سنت بفصلہ تعالی متر دونیس بلکہ ہم پختہ یقین سے مزین ہیں۔

٢\_ لعله عليه السلام علم ان الله تعالى يصون يوسف عليه السلام عن
 البلاء والمحنة وان امر سيعظم بالآخرة

حضرت لیحقوب علیه السلام کومعلوم تھا کہ اللہ تعالی حضرت بوسف علیه السلام کواللہ تعالی ہر بلاومصیبت سے بچا کرانجام بکار بہتر ہی ہوگا۔

چنانچ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت بوسف علیہ السلام کا ذر دور و کا حال حضرت بعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو حفاظتی بعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا اور حضرت بوسف علیہ السلام کے ساتھ جو حفاظتی کاروائی منجانب اللہ ہوئی وہ ہر مفسر کو معلوم ہے تفصیل دیمھنی ہوتو فقیر کی تفسیر اولی منافعہ میں منافعہ کا معلوم ہوتو فقیر کی تفسیر اولی کھئے۔

س فلما وقع يعقوب عليه السلام في هذه البلية رآى ان الاصواب الصبر والسكوت وتفويض الامر بالكلية الى الله تعالى لا سيما ان قلنا انه عليه السلام كاعالما بان ماوقع لا يمكن تلاقية حتى يبلغ الكتاب اجله .

جب حضرت یعقوب علیه السلام اس بلامین ببتلا ہوئے تو دیکھا کہ بھلائی صبر وسکوت اورا پنے جملہ امور اللہ تعالیٰ کی طرف سپر دکریں بالخضوص جب کہیں کہ انہیں علم تھا کہ حضرت یوسف علیم السلام جو ہونا ہے دہ ضرور ہوکرر ہے گا اور اس کی تلافی ناممکن ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا کھمل ہو۔

بہی ہماری معروضات ہیں لیکن وهابید دیو بندید کی قسمت میں لکھاہ کہ وہ انبیاء کرام علیهم السلام کی تنقیص کریں اور ہماری قسمت میں لکھاہے کہ اس کا از البرکریں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یقین کرکے چپ ہوجانا کہ حضرت یوسف يوسف عبليه السلام كي تلاش مين حتى الامكان جدوجهد لا زي تفي جب انبيس ولائل واضحه وبرابين قاطعه بالخفوص بعقيده اللسنت علم لدنى سے يقين موكيا كه يوسف عليه السلام زنده بين مزيدآل خود بهت براى شهرت كم الك تق جمله مما ملك بالخصوص اینے ملک میں تو ان کا ثانی کوئی نہ تھا اور ملک کا چھوٹا بڑا امیر غریب آپ کی تعظیم وتکریم اورآپ کے معاملہ میں بالخصوص محبوب ترین صاحبز ادے کی تلاش کے لئے جان کی بازی لگانے کوتیار تھالیکن آپ نے حضرت یوسف علیه السلام کی تلاش كى طرف معمولى طور يربهى توجه نه دى بلكه روني ، آنسو بهانے ميں لگ كئ اور ايسے معامله میں ایک معمولی انسان بھی کوتاھی نہیں کرتا چہ جائیکہ آ کے اختیار اولوالعزم نبی اورالیے امور میں چثم پوشی کی نہ شرع اجازت دیتی ہے نہ عقل کیکن وہ صاحب شریعت پغمبرعلیه السلام نے نهصرف چشم اوشی کی بلکدایے محبوب رین صاحبز ادے اوسف علیه السلام کوگویاجان بوجه کرظلم کے مندیس جھونک دیا۔

#### جوابات

امام فخرالدین رازی قدس سرهٔ نقل کرکے دوح المعانی نے متعدد جوابات دیے ہیں فقیریہاں صرف وہ جوابات نقل کرتا ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں وہی ہذا

ا. لا جواب عن ذالك الا ان يقال انه سبحانهٔ وتعالى من عن الطلب تشديداً تغليظاً للامر اسكاصرف يهى جواب عكم الله تعالى فرصرت يعقوب عليه السلام كو تلاش سروك دياتا كمان كفراق مين زياده محنت ومشقت مين مبتلا مول \_ يهى جم وهابيد يوبنديكو كمت بين .\_

ایک درجن سے زائد آیات قرآنی اور چار درجن سے زائد معتمد و متند مفسرین کی تصریحات پیش کی ہیں اور خالفین کے هاں اگر کوئی قرآنی دلیل یا حدیث پاک کی تصریح ہے تو پیش کریں ورنہ اور چونکہ چنانچہ کا سرمایہ کہ اگر علم تھا تو یوں کیوں ہوا تو ایسے کیوں مثلاً انہوں نے حضرت یعقوب علیه السلام کے علم پرکوئی ایک دلیل ہی نہیں پیش کی البتہ حضرت شیخ سعدی قدس سو ہ کے مندرہ ذیل اشعار پڑھ کر مناکر عوام کو گراہ کرتے ہیں ان کے جوابات آئندہ صفحات پر ملاحظہ ہوں اشعار سعدی

قدس سرهٔ \_

کے پرسیدزال گم کردہ فرزند کداے روٹن گہر ببرخردمند زمصرش ہوئے بیر ہن شمیدی چرادر جاہ کندائش ندیدی گفت احوال مابر ق جہانست دے پیدادد بگردم نہال است گفت احوال مابر ق جہانست گے برپشت پائے خودنہ پینم گج برطارم اعلیٰ فشینم گے برپشت پائے خودنہ پینم

جوابات:

قبل اس کے کہ فقیراشعار شیخ سعدی کے جوابات لکھے وہ دلائل پڑ ہے جن
میں ثابت کیا گیا ہے کہ رونالاعلمی کی دلیل نہیں بلکہ بسااوقات روناعلم کی مملا بت ہے
چنانچہ ملاحظہ ہو۔ رونالاعلمی کی دلیل نہیں بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بشری
تفاضوں کے اظہار کی دلیل ہے اس لئے کہ بشریت پر جب اس قتم کے حوادث کا ورود
ہوتا ہے و بشریت اپنے تقاضے پوری کرتی ہے مثلاً موئی علیہ السلام کو دریامیں
والتے وقت بذریعہ الہام یقین دھانی کرائی کہ تیرا پیصا جزادہ واپس تھے ملے گا اور
بعد کورسول و پنج مبر بے گا فالہذا اسے دریا میں ڈال دے اور نہ گھیرانا اور نہ ہی خم کھانا کما

علیہ السلام کو بھیڑ ہے نے نہیں کھایا دلالت کرتا ہے کہ ان کا تقدیر اللی کے سامنے سر جھکانے کا ارادہ تھا ورنہ الٹا شرعاً وعقلاً ان پر بہت بڑے گناہ کا الزام آتا ہے کہ جب وہ عالم دنیا میں اسباب کے استعال کے پابند ہیں تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش کی جبتو سے اتنا ہے اعتنائی ولا پرواہی ہوں۔

علاوہ ازیں جب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبز ادے عائبانہ کام کرتے تو واپسی پررپوٹ دیتے اور آپ کواصلی واقعہ ہے آگاہ فرمادیتے مثلاً انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا آپ نے فرمایا ۔ بیٹ سکوکٹ لکٹے میں موسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا آپ نے فرمایا ۔ بیٹ سکوکٹ لکٹے مسلی انفسکٹ فرافر اخرا نہوں نے بنیابین پر چوری کا الزام لگایا تو بھی آپ نے اصلی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا۔

باب دوم

## سوالات وجوابات

قبل اس کے کہ فقیر مخالفین کے سوالات کے جوابات عرض کرے پہلے مقدمہ قاعدہ ذہن شین فرمائے وہ یہ کہ قرآن وحدیث اورعلمائے ملت کی تقریح موجود ہوتو وھاں گمان اور خیالی امر قابل جمت نہیں یعنی تقریح کے بعدا گر گر چونکہ چنا نچہ کی وال نہیں گلتی۔ مکم و تعالی ہم نے قرآن مجیداور ہزرگان اسلام کی تقریحات کے ساتھ عقلی ولائل سے مسئلہ کو واضح کیا۔ اب مخالفین پرلازم ہے کہ وہ بھی حضرت یعقوب علی ولائل سے مسئلہ کو واضح کیا۔ اب مخالفین پرلازم ہے کہ وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم مبارک کی تفی میں تقریح پیش کریں ور نہ چونکہ چنا نچہ اگر گر کی گل ٹی میں تقریح پیش کریں ور نہ چونکہ چنا نچہ اگر گر کی میں گل ڈی نہیں چاتی ۔ ناظرین نے گذشتہ اور اق میں پڑھ لیا کہ ہم نے اپنے وجوئی میں گل ڈی نہیں چاتی ۔ ناظرین نے گذشتہ اور اق میں پڑھ لیا کہ ہم نے اپنے وجوئی میں

سرسدناام حسین رضی الله عنه کاسانحداگر چیروی عالم صلی الله علیه وسلم کے وصال کے بعد ہوالیکن حضور علیه السلام نے حضر تامام حسین رضی الله عنه کی ولادت مبارکہ کے وقت بیان فرمایا کہ میر سے حسین رضی الله عنه کومیری امت شہید کر گی اور آپ نے اس وقت کر بلاکس رخ مٹی دکھا بھی دی اور ساتھ گریہ بھی فرمایا اور چشمان مبارکہ سے آنسو بھی بہہ نکلے حدیث پاک کے الفاظ یہ بیں بی بی ام الفضل رضی الله عنه ما فرماتی ہیں:۔

الفضل رضی الله عنه ما فرماتی ہیں:۔

فد خلت یو ما علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فوضعته فی

حجر هثم كانت منى التفاته فاذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهريقان الا موع قالت فقلت يانبي الله بابي والمي مالك قال اتاني جبريل عليه السلام فاخبرني ان ستقتل البني فقلت هذا قال نعم واتاني تربة من تربة حمراء (مشكوة شريف صفي ١٥٤٦) مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين عاضر موئي اور حضرت امام حسين رصى الله عنه كى پيدائش بوچكى مى نے بچكوتضور عليه السلام كى كوديس رك دیا پھر میں نے توجہ کی تو آپ کی چمان مبارکہ آنسو بہارہی تھیں فرماتی ہیں میں نے عرض كى يارسول الله صلى الله عليه وسلم مير عال باب آب برقر بان بول آب روتے کیوں ہیں فرمایامیرے پاس جریل عداید السلام حاضر ہوئے اور خبردی کہ میری امت تیرے ای بچ (امام سین دصی الله عنه) کوشهید کرے گاتو میں نے كهااى (حسين رضى الله عنه) كوآپ نے فرمايا بال بلك جريل عليه السلام كربلا كى سرخ منى بھى ميرے پاس لايا ہے۔

قال الله تعالى و او حَيْنا الله أَمِر مُولا في أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيْهِ فِي الْمُرِّولَا تَعَافِي وَلَا تَعَنَرُنِ ۚ إِنَّا رَآدُوهُ النَّاكِ وجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اس ك باوجود جب بى بى نے ديكھا كه صاجزادہ فرعون کے ہاتھ لگ گیا تو آپے سے باہر ہوگئ اور قریب تھا کہ راز فاش كردين كما قال الله تعالى وأصبح فُوَّادُ أُمِّرِمُوْسَى فَرِغَا الله كَادَتُ لَتُبْدِينَي بِهِ وه بي بي وليه كالمتصل اى كة توانبيل وحي رباني يعني الهام ق ن نوازا گیاباوجو یکه انہیں قرآنی ارشادے علم تھا کہ موی علیه السلام انہیں واپس ملیں گے اور جوان ہو کررسول و پنیمبر بنیں گے لیکن بشری تقاضا اس کے برعکس انہیں العرادايسية عضرت يعقوب عليه السلام كومواكه باوجوديكه بهلي وه خود فرما بيش كَهُ لَا تَقَصُّصُ رُمْيَاكَ الاان قيال وَيُعَلِمُكُ مِنْ تَأُونِكِ الْأَحَادِيْثِ لَكِن بشريت کے تقاضے سے روئے اور خوب روئے اگر بی بی ہے بشری نقاضے پر بےمبری ہوگئی اوران کے علم پرحرف نہیں آتا توایک نی پاک کے روٹے سے لاعلمی کی تہت کیوں۔ ٢- نبي كريم صلى الله عليه وسلم كوغزوه بدرك وقوع بيلي يقين دهاني كرائي كني كه فتح ونصرت آپ كومو كى كيكن اس غزوه مين كشكر كفاركود كيير تصحابه كرام د صب الله معالی عنهم کی قلت اسباب کے تحت کتنا گر گر اے تو یہاں بھی یہی کہاجا سکتا ہے کہ (معاذ الله ) آپ كوفتح ونصرت كالقين نهيل تها بلكه كها جائ كا كه علم تفاليكن امت كو عجز ونياز كادرس دينام طلوب تفارايسي بى حضرت يعقوب عليه السلام كارونالاعلمي كي دلیل نہیں بلکداسے حکمت اور را انخفی سے تعبیر کیا جائے۔

فانده: اې مدیث مبارکه سے ظاہر ہے که الم کے ہوتے ہوئے گری تھا یکی ہمارا مقصد ہاور حضرت یعقوب علیه السلام نے حضرت یوسف علیه السلام کوآغاز قصہ میں تمام حالات سے اجمالا آگاہ بھی فرما دیاس کے باوجود حضرت یعقوب علیه السلام کے رونے کو لاعلمی کی دلیل بنانا ہے توسمجھووہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے عقل والے جانتے ہیں کہ رونا لاعلمی کی دلیل نہیں بلکہ ظاہری مفارقت وجدائی سے رونا بشریت کا فطری تقاضا ہے ہے سرورعالم صلی الله علیه وسلم اپ صاحبزاد ب بشریت کا فطری تقاضا ہے جسے سرورعالم صلی الله علیه وسلم اپ صاحبزاد ب حضرت ابراہیم علی نبینا و علیه السلام کے وصال کے وقت روئے حالانکہ آپ سے قبوراو جمل نہ تھے آپ جب چا ہتے ہروقت اپنے پیارے صاحبزاد کوان کے مزارے دیکھتے رہتے لیکن جدائی ومفارقت سے رونا بشری تقاضا تھا اس کے روئے تو خابت ہوارونا لاعلمی کی دلیل نہیں۔

#### عقلی دلیل :۔

ا 194ء میں ہندو پاکتان کی جنگ میں ہارے جنگی قیدی ہندوستان کی جیل میں ہارے جنگی قیدی ہندوستان کی جیل میں بکڑے گئے تھان کی گفتگور یڈیو پرسائی گئی یا ٹیلی ویژن میں صورتیں دکھائی گئیں توجونی کسی کی آواز سی یا صورت دیکھی تو گھر میں صف ماتم بچھ جاتی اور آہ وفغال اور شور وغل ہے گھر کی درود بوار گونج اٹھتے تو کیا بیرونا لاعلمی کی دلیل تھی یا جسمانی جدائی اور مفارقت کی نشانی ہے۔ہمارے تجاج کرام جب جج کوروانہ ہوتے جسمانی جدائی اور مفارقت کی نشانی ہے۔ہمارے تجاج کرام جب جج کوروانہ ہوتے جی تو رونا آتا ہی ہے لیکن جونی دیار صبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی خیر علی قورونا آتا ہی ہے لیکن جونی دیار صبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی خیر وعافیت سے خطوط جنچتے ہیں تو ہم میں بعض حصرات خط پڑ ہتے جاتے ہیں اور آنو بھی بہاتے جاتے ہیں اور آنو بھی بہاتے جاتے ہیں کیا ایسے دونے کوکوئی لاعلمی کی دلیل بنا سکتا ہے تو پھر حضرت یعقوب

علیہ السلام کے ذے کیا تصور ہے کہ آئیس لاعلم فر مایا جار ھا ہے صرف اس کئے کہوہ خدا تھا لی کے درسول ہیں اور خدا کے رسول کے ساتھ دشمنی اور بغض وی اوت کا مظاہرہ کون کرتے ہیں بیقار کمین خود سوچیں ۔اب شیخ سعدی قلدس سر ہ کے اشعار کے جوابات سنے۔

جوابات اشعارشخ سعدى رحمة الله عليه:

ارحفرت شخ سعدی قد س سره کاشعار جارے مندرجہ حوالہ جات کے عین مطابق بیں وہ اس لئے کہ حفرت یعقوب علیه السلام نے سائل کے جواب میں اپنی العلمی کا اظہار نہیں بلکہ ایک مثال دے کہ علم کا اثبات پھراس کے عدم اظہار کی حکمت بھی بتادی لئین خافین غی ہیں انبیاء کرام علیهم السلام کی تو بین اور گتا خی کی نحوست سے قال و فیم سے ھاتھ دھو بیٹھے ورنہ ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیه السلام سے جب سائل فیم سے ھاتھ دھو بیٹھے ورنہ ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیه السلام سے جب سائل نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی قمیص کی خوشبوتو مصر سے سونگھ کی تھی لیکن کیا وجہ تھی کے تو بین کنان کیا وجہ تھی کے خواب میں حضرت یعقوب علیه السلام نے گویا فرمایا ہے۔ پیغوب علیه السلام نے گویا فرمایا ہے۔ پیغوب علیه السلام نے گویا فرمایا ہے۔ پیغوب علیه السلام نے گویا فرمایا ہے۔

گفت احوال مابرق جہانت دے پیداؤد گردم نہانت ترجمہ: فر مایا ہمارے احوال حیکنے والی بجل کی طرح ہیں بھی ظاہراور بھی پوشیدہ۔ غور کیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی مثال بجل ہے دی کہ وہ بھی ظاہراور مجھی پوشیدہ تو جسے بجلی اپنے ظہور وخفا میں موجود ہوتی ہے لیکن حکم ربانی کی منتظر ہوتی ہے جب ظاہر ہونے گا حکم ہوتا ہے تو ظاہر ہوتی ہے ورنہ پوشیدہ رہتی ہے ایسے ہی تو بھی بے خبر یہ کی بیوتو ف کی سو جھ ہو جھ ہوگی ور نہ ظاہر ہے کہ کیاانسان اپنے یاؤں کی پشت کود کیھنے سے عاجز ہے یا یہ معنیٰ کہ وہ دیکھتو سکتا ہے کیان اسے اپنے اس ادفی امر سے کیا واسطہ جب وہ دیدار حق اور وصال یا رمیں محو ہے فقیر کی اس مختصر تقریر سے واضع ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی لاعلمی کے بجائے اشعار شیخ سعدی سے الٹا علم بلکہ اعلیٰ مرتبہ ٹابت ہوتا ہے لیکن اسے جو نبوت کے بغض وعداوت سے دوراور اس کی محبت وعش سے سرشار ہے۔

ذیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے رونے کے وجود معتبر و متند تقاسیر سے قال کئے تا کہ اہل انصاف کو یقین ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونالاعلمی کی آدلیل نہیں بلکہ علم کی دلیل ہے ھال رونے کے اسباب کچھاور تھے اس سے قبل مفسرین کی تصریحات گذری ہیں۔ چند آراء یہال ملاحظہ ہول۔

# مفسرین کی آراء گرامی اور ان کے دلائل :۔

گذشہ اوراق میں تفصیل کے ساتھ آگیا ہے یہاں پرصرف دو حوالوں پر اکتفا کرتا ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا رونا لاعلمی کی دلیل نہیں کیونکہ رونے میں حکمت تھی چنانچہ مو اھب الرحمن سفحہ کے پارہ ۱۳ تحت آیت قال اِنْکَا اَنْکُوْالَبُوْنَ اللّٰہِ کہ میں چنانچہ مو اھب الرحمن سفحہ کے پارہ ۱۳ اتحت آیت قال اِنْکَا اَنْکُوْالَبُوْنَ اللّٰہِ اللّٰہِ کہ اس میں اشارات ہیں کہ میری گریہ وزاری اپنے رب کی جانب بعض حکمت پرمنی ہے (واللّٰہ تعالیٰ اعلم) سند المفسر ین سید الحققین معتد علیہ خالفین حضرت علامہ سیرمحود آلوی علیہ الرحمہ اس کا ایک سب صاحب روح المعانی نے صفحہ ۱۸ تحت آیت بہل سکو کئے گئے النے کھا کہ ولعل مع ھذا العلم انسا حزن علیہ السلام لما حشی علیہ من المکروہ مع ھذا العلم انسا حزن علیہ السلام لما حشی علیہ من المکروہ

انبیاء کرام علیهم السلام واولیاء کرام علیهم الرحمه کے علوم کا حال ہے آئییں اشیاء کاعلم ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتے اوراس میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں۔
یہاں بھی وہی بات ہے کہ حضرت یعقوب علیه السلام کو حضرت یوسف علیه السلام کے متعلق خبر نددینا بھی ایک مصلحت ہے اور مصلحت سے نہ بتا نالاعلمی کی ولیل نہیں بنتی لیکن افسوں کہ خالفین اوھر تو علمی شیخیاں مارتے ہیں گر انہیں شخ سعدی قدو سو ف کے اشعار سجھنے کی لیافت تک نہیں ورنہ ندکورہ قاعدہ کے مطابق سید نا حضرت یعقوب علیه السلام مستغرق باللہ اور فرانی اللہ تھے۔ انہیں حضرت یوسف علیه السلام کے لئے اپنی لاعلمی کے اظہار کے بجائے اپنا حال بتا ویا کہ

گے برطارم اعلیٰ نشینم گے برپائے پشت خود نہینم ترجمه: کبھی ہم عرش اعلیٰ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو کبھی اہم اپنے پاؤں کی پیٹھ کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔

غور کیجے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا حال بتایا کہ ہم بھی یوں ہوتے ہیں اور بھی یوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے مراتب میں ترقی ہوتی ہے کہ چنانچہ و کلاخور ہ نے پروائک مین الدولی میں مصرح ہے اس معنی پر ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے ترقی چاہیے نہ کہ تنزی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ترقی کا معنی یوں ہوسکتا ہے کہ وہ پہلی پروازع ش اللی تک رکھتے ہیں علیہ السلام کی ترقی کی تو فن فی اللہ ہو گئے یہاں تک کہ پشت یائے خود یعنی اپنی جب اور آگے ترقی کی تو فن فی اللہ ہوگئے یہاں تک کہ پشت یائے خود یعنی اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہو گئے اور یہی ان کی ترقی ہے نہ یہ کہ وہ بھی باخر ہوتے ہیں ذات سے بھی بے نیاز ہو گئے اور یہی ان کی ترقی ہے نہ یہ کہ وہ بھی باخر ہوتے ہیں

الشدائد غير الموت حفرت يعقوب عليه السلام جانے كے باوجود محزون اس كئے ہوئے كه حفرت يوسف عليه السلام پر تكاليف ومصائب ہونے والے تصاس كئے خوفز دہ ہوئے۔

فلاصه كلام: بم حضرت يعقوب عليه السلام كے لئے عقيده ركھتے ہيں كه انہيں حضرت يوسف عليه السلام كے جملہ حالات كاعلم تقااور چونكه امتحان ايز دى تقا اسى لئے باپ بيٹے كوجدائى وال دى اسى لئے جسمانى مفارقت سے حضرت يعقوب عليه السلام روئے اوررونالاعلمى سے نہيں تھا بلكہ جدائى سے تقانفصيل ہم نے لكھ دى ہے۔ وصلى الله عليه وعلى آله وسلم واصحابه اجمعين۔

هذا آخر مارقمه الفقير القادرى ابى الصالح محمر فيض احمداوليى رضوى غفر لأبهاولپور وامحرم الحرام ١٣٩٩ه بروز بده مطابق ٢٠ رسمبر ١٩٧٨ء

#### تتمه

چونکه سیدنا حفزت بوسف علیه السلام کے میں مبارک سے سیدنا حفزت بعقوب علیه السلام کی چشمان مبارک کوفائدہ ہواای لئے تبرکا اس کی بحث آخر میں پیش کیجاتی ہے۔

## بركات قيمص يوسف عليه السلام: ـ

خالفین حضرت یعقوب علیه السلام کے علم پر بھی حملہ آوراور آپ کی بینائی پر بھی حملہ کیا ہے فقیرنے ان دونوں حملوں کو بے اثر کرویا پہلے حملہ کا جواب علم حضرت

يعقوب عليه السلام دوسر عكا"امارة القلوب"كين كى نظر کیے۔اب قارئین کوغورفکر کی دعوت ہے کہ مخالفین کی عیب جوئی کو دیکھ کر اعتراض كرنے كوآئے توكئ مضامين نكال لائے كيكن انبياء كرام عليهم السلام كے كمالات كے بيان واظہار سے كتراتے ہيں كوں؟ حالاتك انبياء كرام عليهم السلام كے کمالات بیان کرنا عین اسلام اور ان کے عیوب تلاش کرنا بے ایمان کین معیانِ اسلام كاطريقه رعس ببرحال حضرت يعقوب عليه السلام كالممى كمال فقيرن "علم ایعقوب" (رسالہ) میں مفصل عرض کیا اور مخالفین کے اعترضات کے جوابات بھی پیش کئے یہاں بیمض کرنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب والدگرامی حضرت يعقوب عليه السلام كابهائيول سے حال سنا توفر مايا إذْ هَبُوْ إِلْقَوْيْصِي هٰذَا اے میرے بھائیوں میری قیص لے جاؤفاً لفوہ علی وجلو این یانت بصیراً لیں اسے والدگرامی کے چہرے پرلگاؤتو اس کی برکت سے آنکھوں والے ہوجائیں گے اور میرے ھال جب تشریف لائیں گے تو بینا ہوں گے۔ان کی چشمانِ مبارک پر سفیدی جوضعف سے چڑھ گئ ہےوہ دور ہوجائے گی اوران کے اندرروشی لوث آئے

فائدة: حضرت يعقوب عليه السلام حضرت يوسف عليه السلام كفراق سف فائدة: حضرت يعقوب عليه السلام حضرت يوسف عليه السلام كالم تابينا آبو كلي أبينا آبو كلي أبينا آبو كلي تحديد خيال غلط مهاور انبياء كرام عليهم السلام كى توبين بهى تفصيل فقير كرساله "انارة القلوب في بصارة اليعقوب" مين م

# كمال يعقوب عليه السلام:

چنانچه برادران حفرت يوسف عليه السلام ال قيص كوليكرممرس كنعان كو روانه بوئ و كنعان من حضرت يعقوب عليه السلام كوحفرت يوسف عليه السلام كى خوشبومحسوس مونى اورآپ نے گھر والول سے فرمایا: \_ لِنِّى لَكِحِدُ رِنْحَ يُوسُفَ لَوْلاً أَنْ تُفْيِّدُ وُكِ مِن يوسف عليه السلام كى خوشبو يارها مول اورتم مجھ يدند كموك سما كيا ہے فانده: چونکه من حیث البشرالی بات نامکن موتی ای لئے جولوگ انبیاء كرام عليهم السلام كوصرف البيخ جي الشريحية بين وه اليي باتون كواور قياس تمجه كر الكاركردية بي ليكن الراكى بالول كوهن حيث النبوة ويكفاجائ وتتليم كسوا جاره نبيس بوتا - الحمدالله بم الل سنع كمالات انبياء كرام عليهم السلام اوراولياء كرام عليهم الوحمه بلاتكيراس لي سليم كرلية بين كرماري تكاهان ير من حيث النبوة والولاية موتى إدرجن لوگول كوانبيل الني جيے بشركاعقيده إدرجن لوگول كوانبيل الني جيك بجائے بزاروں عذر کھڑے کردیتے ہیں یادرے کہ جب حفرت یعقوب علیہ السلام في من فردى ال وقت وه دوسوچاليس ميل دور تفاردو ح البيان) بهرحال حضرت يوسف عليه السلام كاقيص جس كى خوشبوكى خرحضرت يعقوب عليه السلام نے قبل از وقت دی تھی وہ مصرے یہودالیکر چلاتھا وہ ایک عرصہ کے بعد بھنے گیا اور حسب الحكم حفزت يوسف عليه السلام حفزت يعقوب عليه السلام كي آكمول ير مجيراتو حفرت يعقوب عليه السلام كى بينائى من تيزى آگئ اور حسزت يعقوب عليه السلام النام مكال تحديث نعمت كرا يربيان بهي فرمايا چناني قرآن مجيد مين ب

شفاء هی شفاء: روح البیان کاای آیت می ہے کروہ قیص جس بیار پر پھیری جاتاوہ شفایاب ہوجاتا۔

فائدہ: آیت سے ثابت ہوا کہ نی کے پہنے ہوئے کیڑے بھی برکتوں اور رحمتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ اس لے پیرائن حضرت بعقوب علیہ السلام حضرت بعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے لئے علاج شافی ہوگیا۔

## ملبوسات رسول عربى صلى الله عليه وسلم:

حضورا کرم نورمجسم صلی الله علیه وسلم کے نصرف کیڑے بلکہ آپ کی ہر چیز رحمت و برکت ہے اور حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی ہر چیز بلا وَل کودوراور امراض کوزائل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔

## تمیص مبارک کے برکات :۔

ابن عدی محمد بن جابر سے روایت کرتے ہیں کسنان بن طلق نے عرض کی

سوال رہبیں کرتے انہوں نے جواب دیا و جدت بو کتامیں نے بیچا دراس کئے لی ہے کہاس سے برکت حاصل کرون-

فائده: وحابر رام حضور عليه السلام كي نسبت مبارك كوباعث مغفرت مجهة بي کیا صحابہ کو بیمعلوم ندتھا کہ بیٹی صوت سے بنایا گیا ہے مگراس کے ساتھ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ بیدہ چا درہے جس کواس مقدس ہستی کے لباس ہونے کا شرف حاصل ہے کہ جس کے مبارک جسم سے کوئی چیز چھوجاتی ہے وہ بھی مبارک ہوجاتی ہے۔ ثابت ہوا کہ بزرگان دین کے پہنے ہوئے کیڑوں کومتبرک سمجھنا ان کی تعظیم کرنا ان سے مریضوں کے شفایاب ہونے کا عقیدہ رکھنا جائز ہے بدعت وشرک نہیں بلکہ خودسید عالم صلى الله عليه وسلم فعل عيمى ثابت موتائ كربزرگان دين كى مستعمل شدہ اشیاء کومتبرک سمجھنا جا ہے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو عسل کے بعد حضورا کرم صلی الله عليه وسلم ففالقا اليناحقوه فقال اشعر منها اياه (مسلم شريف) اينا تهبندشریف دیا اورفر مایا کهاس میں ان کو گفن دینا۔علامہ نو وی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنا تہدند کیوں عطافر مایا ، فرماتے ہیں والحكمة في اشعارها به تبريكها (صغيه ٣٠٥ جلدا) ال مين حكت يقى كم آپ کے تہبند شریف کے باعث برکت ہوجائے گا۔

یارسول الله صلی الله علیه وسلم مجھا پی قیص کا ایک کلواد یجئے میں اس کوبطور ترک اپنے پاس رکھول گا محمد بن جابر کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ وہ کلوا اب استا مسن جد میرے پاس آیا یَغُسِلُها الْمَرِیْضَ یَسْتَفُشِی بِهَا (حصائص جلداصفی ۱۱) ہم اس قیص کے کلوے کودھوکرم یض کو پلاتے اور وہ شفایا بہ وجائے۔

جب مبارک : حضرت اساء سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک سبز رنگ کا دھاری دارج دکھایا اور فر مایا یہ وہ جہ ہے سیدعالم صلبی اللّٰه علیه وسلم زیب سن فر مایا کرتے تھے جب کوئی بیار ہوتا:

فنحن نغسلها فنستشفی بها (حجة الله علی العالمین صفی ۱۳۳۱)

توجم اس مقدس جبو پائی میں دھوکر مریض کو پلاتے ہیں مریض ایجھ ہوجاتے ہیں۔

پیالله هبارک : اما قاضی عیاض شفا شریف میں اپنی سند سے روایت کر نے

ہیں کہ حضرت اسماء رضی الله عنها کے پاس حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کا ایک

برا بیالہ تھا جب کوئی بیار ہوتاف کانت تجعل فیہ الماء فی المرضی فیستشفون بها (شفا شریف) حضرت اسماء رضی الله عنها اس بیالہ میں

بیاروں کو پانی پلایا کرتی تھیں اور بیارا چھ ہوجاتے تھے۔

بیاروں کو پانی پلایا کرتی تھیں اور بیارا چھ ہوجاتے تھے۔

چادر مبارک مغفرت هے: امام بخاری بهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک و فعد ایک عورت نے ایک جا درخد متِ نبوی میں پیش کی ایک سحابی جوخد متِ اقدس میں حاضر تھے انہوں نے کہا کیا اچھی جا در ہے آپ نے اتارکران کو دیدی۔ جب حضور علیه السلام گھرتشریف لے گئو لوگوں نے ان کو ملامت کی کہم جانے ہو کہ حضور علیه السلام کو چا در کی ضرورت تھی ہے بھی جانے ہو کہ سرکارکی کا جانے ہو کہ حسور علیه السلام کو چا در کی ضرورت تھی ہے بھی جانے ہو کہ سرکارکی کا



عربی کے بعدار دوزبان میں بھی اہل سنت کے لئے عظیم علمی وروحانی تحفہ

# تفسير روح البيان

مترجم: عالم اسلام ك عظيم محقق عدة المفسرين، سندالحد ثين، استاذ العلماء، فيفن ملت، حضرت علامه مولانا محرفيض احمداويي صاحب مدظله كياربوس صدى جرى كمشبورعالم وفاضل عارف كالل حفرت علامة محمدا ساعيل حقى حفى قسدس سوة كتفيرروح البيان متندتفا سركا خلاصه كتب واحادیث وفقہ کے معتبر حوالوں سے مزین بیشار معارف وتقائق کا مخبینہ اور اہل ایمان وعرفان کے لئے سرمہ بھیرت ہے۔ خاص وعام اردوخواں طلبہ وعوام کی دین علمی معلومات میں بھی اس کے مطالعہ سے بیش بہا اضافہ ہوتا ہے کامل تیس یاروں کی تغییر روح البیان عالمانہ وفاضلانہ محققانه ومورخانه بهى ہے۔حضرت فیض ملت علامه اولی صاحب مدخلد قبلہ نے مہارت تامه اور محنت شاقد كے ساتھ فيوض الرحلن كے نام سے تغيير روح البيان كامكمل اردور جمة فرمايا ہے آج ہى کاملسیٹ خریدیں اور خریدنے کی ترغیب دیں۔

راويسيه رضوبي سيراني مسجد بهاولبور

881371

# فهرست گتب المسطال المس

| 15روپے        | قربانی صرف 3 دن جائز           | 15روپي  | مقتدی فاتح کیوں پڑھے؟                   |
|---------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 15روپے        | نمازتراوی ۲۰رکعت سنت ہے        | 15روپے  | صلوة سلام پراعتراض آخر کیوں؟            |
| پ<br>8روپے    | علوم غيب مصطفى عليك            | 10روپي  | سركارغوث اعظم اورآپ كا آستانه           |
| 15روپي        | رسول الله علية بحثيت مبشر      | 15روپي  | فقه حنی پر چنداعتراض کے جوابات          |
| 8روپے         | ظهورامام مهدى عليه السلام      | 8روپے   | ایک نومسلم کے سوالات کے جوابات          |
| 8روپے         | قرآنی آیات کے حیرت انگیزاڑات   | 15روپي  | امام اعظم ابوحنيفه بحثيت بانى فقه       |
| 30روپے        | فكرآ خرت                       | 8روپي   | مناظر كائنات حسن رسول التعليقة          |
| 15روپيے       | فهم دین اور جماری ذمه داریان   | 100روپي | مفہوم قرآن بدلنے کی واردات (5ھے)        |
| <b>15</b> روپ | محبت الهی اوراس کی جاشی        |         | جنت کی خوشخبری پانے والے                |
| 15روپي        | منصب نبوت اورعقيده مومن        | 30روپي  | د صحابة كيبهم رضوان                     |
| 15روپي        | محاسبه نفس اوراس كاطريقه كار   | 15روپے  | حضرت عمر کاعلمی ذوق                     |
| 15روپي        | فنجم زكوة                      | 15روپي  | تو حيد بارى تعالى                       |
| 15روپے        | رسول التعليقية كي نماز         | 15روپي  | ميلادالني الله كي شرعي هيئيت            |
| 15روپي        | حل مشكلات اورعقيده صحابه       | 15روپي  | فخش گانوں کاعذاب                        |
| 15روپي        | شان ولايت                      | 25روپي  | سرزمين فراق مع عراق مين عيد ميلا دالنبي |
| 15روپي        | ایصال ثواب اور گیار ہویں شریف  | 25روپي  | چٹا کا مگ میں چندروز                    |
| 15روپي        | محبت ولی کی شرعی حیثیت         | 8روپي   | مناظره وعالعدنماز جنازه                 |
|               | ربط ملت اورا ہل سنت و جماعت کی | 15روپ   | پورپ میں اسلام کے پھلتے اثرات<br>·      |
| 15روپي        | ذمدداريا <u>ل</u>              | 15روپي  | خاندانی منصوبه بندی اوراسلام            |

أولىبى بلخ سيطال جامع مبرضائ بجتى النظامة المعاملة المعا